# بعدِوصال كرامات اولياء، مزار پرچا درچ دهانے اورگنبد بنانے كابيان



ازجمه بنام

# <u>ولياهِ الراهِ اليّا</u>

مُؤلِّف

علّامدعارف بالله، تاصحُ الْاَحَد، صاحبِ كرامات كثيره امام عبدالغني بن اساعيل تَا بَلْسِي وَشَقَى حَفَى طيردهـ: الله التوى









# فيضان مزارات أولياء

مُؤَلِّف

علامه عارف بالله ، ناصح الامه ، صاحب كرامات كثيره امام عبد الغنى بن اساعيل نابكسى وَمِشْقى حنى عليه رحمة الله القوى الله عبد الله القوى الله عبد الله القوى الله عند مهم مقدمه

فيضان كمالات أولياء

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى





ترجمه : فيضانِ مزارات أولياء (مع مقدمه)

مصنف : علامه عارف بالله امام عبرالغني نابكسي عليه رحمة الله القوى

مترجمین : مدنی علماء (شعبه تراهم کتب)

سن طباعت : شَعُبَانُ الْمُعَظَّمِ • ١٤٣٠ هـ بمطابق الست 2009 ء

قيت :

### تصديق نامه

تاريخ: ٢٠ شعبان المعظم ١٩٣٠ه هـ حواله نمبر: ١٩٣٠ -

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحا به اجمعين ن*ضد ا*تى كى جاتى ہے كەرسالە <sup>دى</sup> ك**شف النورعن اصحاب القبو ر**ئىكتر جمه

''فيضانِ مزارات أولياء'' (مع مقدمه)

(مطبوعه مکتنبة المدینه) پرمجلسِ تفتیشِ کتب ورسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے۔ مجلس نے اسے مطالب ومفا تیم کے اعتبار سے مقدور بھر ملاحظہ کرلیا ہے، البتہ کمپوزنگ یا کتابت کی غلطیوں کا ذمیجلس پڑئیں۔

12 - 08 - 2009

### مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھا پنے کی اجازت نھیں۔





| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |





| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |





| صفحةبمر | مضائين                                                  | صفحتمبر | مضائين                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 29      | سيِّدُ نااحمه خرازرهمة الله تعالى عليه كا فرمان         | 8       | پہلے اسے پڑھ لیجئے!                                     |
| 29      | سِيِّدُ ناابوعبدالله بخي رحمة الله تعالى عليه كا فر مان | 13      | فيضانِ كمالات أولياء (ابتدائے مقدمه)                    |
| 30      | علامه نابلسى رحمة الله تعالى عليه كى تضيحت              | 14      | فضائل أولياء يرآيات ِمُبَا رَكه                         |
| 33      | سيِّدى قطبٍ مديينه رحمة الله تعالى عليه كا فرمان        | 14      | ولی کے لئے ایمان وتقوی شرط ہے                           |
| 33      | اولیاءکرام ہے متعلق اہم اُمُو رکا بیان                  | 17      | ولی کے لئے بقد رِضرورت علم شرطہے                        |
| 34      | ولايت اوراس كے متعلق أمُو ركابيان                       | 17      | فضائلِ اَولىاء پراَحَا دِيث مُبا رَك                    |
| 34      | ولايت كى <i>تعريف</i>                                   | 17      | <sup>ى</sup> يىلى <i>حد</i> يث پاك                      |
| 34      | ولایت کسبی ہے یاعطائی؟                                  | 18      | <i>حدیث پاک کی شرح</i>                                  |
| 36      | ولايت كى أقسام                                          | 20      | دوسری حدیث پاک                                          |
| 36      | ولايتِ تَشُرِيُعِي                                      | 21      | حدیث پاک کی شرح                                         |
| 36      | ولايتِ نکو يې                                           | 22      | تيسري حديث پاک                                          |
| 37      | وِلایت کے ذرجات                                         | 22      | حدیث پاک کی شرح                                         |
| 37      | ولی کی تعریف اورا قسام کابیان                           | 23      | چوتلی حدیث پاک                                          |
| 37      | ولی کی تعریف                                            | 25      | جعلی پیروں کی ندمت کا بیان                              |
| 38      | أولياء كرام حمهم الله تعالى كى اقسام                    |         | شُرِ بعت اورطَرِ یَقت کے ایک ہونے پر حقیقی              |
| 39      | ⊛آقُطَاب                                                | 26      | أولىياءعُظَّام كِفرامين                                 |
| 39      | <b>@</b> اَنْهَه                                        | 26      | سبِّدُ نا حبنير بغدا دي رحمة الله تعالى عليه كا فرمان   |
| 39      | ⊛آوُتَاد                                                | 26      | سبِّدُ ناسری سقطی رحمة الله تعالی علیه کا فر مان        |
| 39      | ⊛آبُدَال                                                | 27      | سيِّدُ نابايز يد بسطا مي رحمة الله تعالى عليه كا فر مان |
| 40      | ⊛ثقَبَاء                                                | 28      | سبِّدُ ناابوسليمان داراني رحمة الدُّعليه كافر مان       |
| 40      | ⊛ثَجَبَاء                                               | 28      | سبِّدُ ناذ والنون مصرى رحمة الله تعالى عليه كا فر مان   |
| 41      | <b>⊕</b> رَ <del>جَبِ</del> ي                           | 28      | سبِّدُ نابشر حا في رحمة الله تعالى عليه كا فر مان       |

|    |                                           |    | فهرست الم                              |                |
|----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------|
| 54 | قر آن وحدیث میں کرامات کا بیان            | 41 | اً وم عَلَيْهِ السَّلَام كمطابق        | ⊛ قلب          |
| 55 | قرآن پاک میں کرامات کا ذکر                | 41 | بانوح عَلَيْهِ السَّلَام كِمطابق       | ھقلب           |
| 55 | لمحه بهرمين انتهائى وزنى تخت حاضر كرديا   | 42 | ابراتيم عَلَيْهِ السَّلَام كِمطالِق    | ى قلب          |
| 56 | بےموسم غیب سے کھل ملتے                    | 42 | جبر مل عَلَيْهِ السَّلَامِ كَمْ طَالِق | ⊛ قلب          |
| 57 | سوتے ہوئے کرامت کاظہور                    | 42 | میکا ئیل عَلَیْهِ السَّلَام کے مطابق   | ھقلب           |
| 58 | احاديث مباركه ميس كرامات كاذٍ كر          | 42 | اسرافیل عَلَیهِ السَّلَام کے مطالِق    | ىقكب           |
| 58 | چندون کے بچے کا کلام کرنا                 | 43 | ئ الغنيب                               | السيررة ال     |
| 59 | حدیث پاک کی شرح                           | 43 | قوت خداوندی                            | الله منظم      |
| 60 | کھانا تنین گُنا زیادہ ہوگیا               | 44 | نبی سے افضل نہیں                       | کوئی ولی کسی ٔ |
| 60 | حدیث پاک کی شرح                           | 45 | افضل كهنبه واليكائحكم                  | ولی کونبی ہے   |
| 61 | دور دراز مقام پرلشکراسلام کود مکیرلیا     | 45 | امت ولی زیادہ افضل ہوتاہے              | کیاصاهبِ کر    |
| 62 | حدیث پاک کی شرح                           | 46 | اس کے متعلق اُمُو رکا بیان             | كرامت اورا     |
| 63 | الْكُلُّهُا عَدُّو هَا تَاہِ              | 46 | زيف                                    | کرامت کی تع    |
| 64 | حدیث پاک کی شرح                           | 46 | امرے کیا مراد؟                         | خلافءعادت      |
| 65 | اولیاء کے دُشمنوں پر قبراللی کابیان       | 46 | امر کی اقسام                           | خلافءعادت      |
| 65 | الْلَّكُةُ عَرَّوَ حَلَّ كالعلانِ جَنَّك  | 47 | ت میں فرق                              | معجزه اور کرام |
| 66 | حدیث پاک کی شرح                           | 48 | استدراج میں فرق                        | كرامت اورا     |
| 66 | باادب بانصيب، بےادب بےنصیب                | 49 | ے لئے کرامت ضروری نہیں                 | ولی ہونے ک     |
| 70 | اولیاءاللہ کا دشمن ذکیل وخوار ہوتا ہے     | 50 | کیوں ملتی ہے؟                          | ولی کو کرامت   |
| 71 | وليوں پراعتر اض کرنے والے بدعتی وجابل ہیں | 50 | ·                                      | کرامت کی ا     |
| 71 | تو فیق خداوندی سے محروم لوگ               | 51 |                                        | محسوس ظاہر ک   |
| 72 | منكر كاعلاج                               | 52 |                                        | معقول معنوى    |
| 74 | دُعا ئىيكلمات                             | 53 | ئے ظہور میں حکمت                       | کثیر کرامات    |



| صفحتمبر | مضامين                                              | صفحةبمر | مضامين                                          |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 96      | قبرمين تلاوت                                        | 75      | کرامت کے کہتے ہیں؟                              |
| 96      | بلخی بزرگ کا قبر میں تلاوت کرنا                     | 76      | مَوْثِرِ فَقَقَى صرف الْلَهُ عَزَّوَ حَلَّ ہِے  |
| 96      | قبرمیں تلاوت کرنے والانو جوان                       | 77      | اختیاری موت کسے کہتے ہیں؟                       |
| 97      | شهيد كااپني قبر ميں قرآنِ پاك پڙهنا                 | 79      | موت کرامات کے منافی نہیں                        |
| 97      | قبرمیں سونے کا قرآنِ پاک پڑھنا                      | 80      | ولى اورغيرولى ميں فرق                           |
| 98      | قبرمیں تخت پر بیٹھ کر قر آنِ پاک برٹر ھنا           | 80      | بعدِ وصال ثبوت ِكرامات برِ دلاكل                |
| 98      | کفن کی واپسی                                        | 82      | قبروں پر چلنا، بیٹھناوغیرہ کیوں مکروہ ہے؟       |
| 99      | مُر دوں کواشیاء پہنچنا                              | 85      | بعدِ موت ایمان قائم رہتا ہے                     |
| 99      | بعدا نتقال اولياء كرام رحمهم الله كامد دفرمانا      | 87      | نفسانی موت اور بدنی موت                         |
| 100     | اولیاء کی تو ہین شیطانی کام ہے                      | 88      | بعدِ وصال كرامات كاثبوت                         |
| 101     | رُوحوں کااپنے جسموں کی طرف لوٹنا                    | 89      | امام غزالی علیه رحمة الله الوالی کی کرامت       |
| 103     | ایک احتقانهٔ عقیده اوراس کارد                       | 89      | فرشتول كاابل سنت كوقبر مين تلقين كرنا           |
| 104     | قبر جنت كاباغ ياجهنم كاكڑها                         | 91      | قبرول کےمختلف احوال                             |
| 105     | زنده اورمرده تعظیم میں برابر ہیں                    | 91      | نرم وملائم رہیثمی لباس والے                     |
| 105     | اولیاء کرام رحمهم الله السلام کی قبور پر گنبد بنانا | 92      | مردول کواچیمی یا بری حالت میں دیکھنا            |
| 106     | قبرول پرِقُبَّه بنانامکروه نهیں                     | 92      | اولیاء کرام کاابل قبور سے باتیں کرنا            |
| 106     | قبرکے لئے مکی اینٹوں کا استعال کیسا؟                | 92      | اولیاء کرام کا قبروں میں اذان کا جواب دینا      |
| 107     | قبر پر لکھنے اور پچفرر کھنے کا حکم                  | 93      | اولیاءکرام کااپی قبروں میں نماز پڑھنا           |
| 107     | مزارات پرچا دروغیره چڑھانے کا تھم                   | 94      | اولياءكرام كااپني قبرون مين تلاوت فرمانا        |
| 109     | بیت الله شریف سے بڑھ کر تعظیم                       | 94      | قبر میں سور هٔ ملک کی تلاوت                     |
| 110     | بعینه کعبة الله نشریف کوتجده کرنے والا کا فرہے      | 95      | ابن عمر ورضى الله عنه كا قبر مين تلاوت كرنا     |
| 110     | مزارات، کعبة الله نہیں                              | 95      | ثابت بُنَا في عليه الرحمه كا قبر مين تلاوت كرنا |

| <b>a</b> (() |     | ** Z ***************                                | *** | فهرست ٠٠٠           |                                |
|--------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| N.           | 120 | پیرکامل کی اتباع شرعاً پیندیدہ ہے                   | 112 | J                   | هرنیا کام ناجا ئرن <u>ې</u> ید |
|              | 123 | جب معمولی اشیاء رہنما ہیں تو اولیاء کرام کیوں نہیں؟ | 113 | لور يغظيم پيدل چلنا | مدينة منوره ميں بط             |
| 7            |     |                                                     |     |                     |                                |

| 120 | پیرکال فی انتباع سرعا پسندیدہ ہے                       | 112 | ہرنیا کام ناجا تز نیل                    |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 123 | جب معمولی اشیاءر منها میں تواولیاء کرام کیون نہیں؟     | 113 | مدينة منوره ميس بطور تغظيم پيدل چلنا     |
| 124 | اولیاء سے مدد کے منکرین کو تنبیہ                       | 113 | مزارات اولیاء پر چراغال کرنے کا حکم      |
| 126 | اولیاءاللہ براعتراض باعثِ ہلاکت ہے                     | 114 | کیامزارات کے پاس نمازادا کر سکتے ہیں     |
| 126 | نام نهاد جعلی پیروں کا کوئی اعتبار نہیں                | 114 | مزارات اولیاءکو چُھونے کا حکم            |
| 127 | اجتماع ذكرونعت اور با آواز بلندذ كركرنا جائز ومستحب ہے | 115 | مزارات اولیاء پر چراغ جلانے کی نذر ماننا |
| 128 | ذِ كرے متعلق احاديث مباركه ميں تطبيق                   | 116 | درہم ودینار کی نذر ماننا جائز ہے         |
| 128 | اجتماع ذكر ونعت ميں چیخنے چلانے كاحكم                  |     | کسی چیز کوحرام قرار دینے کے لئے دلیل     |
| 129 | حقیقی و بناوٹی وجد میں فرق معلوم کرنے کا طریقہ         | 117 | قطعی در کار ہوتی ہے                      |
| 133 | ماً خذ ومرا <sup>جع</sup>                              |     | تغظیم مزارات سے رو کنے والوں کی خبیث     |
| 135 | المدينة العلمية كى كتب كى فهرست                        | 118 | توجيها وراس كارد                         |
|     |                                                        | 118 | مئرين تعظيم أولياء كاحكم                 |

### ~~~

### مزار برحاضری کا طریقه

دعوت إسلامي كے اشاعتى ادارے مكتبة المدينه كى مطبوعه 419 صفحات يرمشمل كتاب، "مدنی پی سورہ"کے صَفُحَه 413 پر ہے: "بزرگوں کے یاس قدموں کی طرف سے حاضر ہونا چاہئے، چیچیے ہے آنے کی صورت میں انہیں مڑ کرد کیھنے کی زحت ہوتی ہے۔الہذا مزار اُولیاء یربھی بَانْئِتے (قدموں) کی طرف سے حاضر ہوکر قبلہ کو پیٹھاورصاحب مزار کے چیرے کی طرف رُخ کرے کم از کم چار ہاتھ (دوگز)دور کھڑا ہوادر اس طرح سلام عرض کرے: ٱلسَّكَامُ عَلَيْكَ يَاوَلِنَى اللَّهِ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. ابك بارسورة الفاتحة اوراابار سورة الاخلاص (اول آخرا یک بار در دوشریف) پڑھ کر ہاتھ اٹھا کرایصال ثواب کرے اور دُعا مائكة "أحسن الوعاء" ميس ب، ولي كقرب ميس دعا قبول موتى بـــ (ملحصًا)

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰكِمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ طبِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ط

# "فیضان اولیاء"کے 11 حروف کی نسبت سے اس كتاب كوير صنے كى "**11 نتيس**"

**فرمانِ مصطفل** صلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم: 'نِيَّةُ الْـمُـوِّمِنِ خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِهِ يعنى مسلمان كى فيت اس كمل سي بهتر ب- " (المعجم الكبير للطبراني، الحديث:٢٩٤٥، ج٦، ص١٨٥) دومکرنی پیول: ﴿١﴾ بغیرا چھی نیت کے سی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ﴿٧﴾ جتنی اچھی فتیس زیادہ ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

(ا) ہر بارحمدود ۲ کصلوة اور ۳ کتو ذور ۲ کتسمير سے آغاز كرول گا(اس صفّحه برأوبردى موئى دوعر بى عبارات بره لينے سے جاروں نتوں برعمل موجائے گا)۔ ﴿ ٥ رضائ اللي عَزَّو هَلَّ كيليَّ اس كتاب كااوَّل تا آخِر مطالَعه كرول كار ﴿ ٢ ﴾ حتى الُوسُغُ إِس كا باؤضُوا ورقبله رُومُطالَعَه كرول گا ﴿ ٢ ﴾ جہاں جہاں' ﴿ لَأَنَّى أَنْ كَا نام پاک آئے گاوہاں عَـــزّوَ حَـل اور ﴿ ٨ ﴾ جہال جہال 'سركار' كالسم مبارّك آئے گا و ہال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم پُروهول گا۔ ﴿٩﴾ دوسرول كويدكتاب بريا صف كى ترغيب دلا ۇل گا \_ ﴿ ١٠ ﴾ اس حديث ياك 'تهَا دَوْا تَحَابُوُا "ايك دوسر يكو تخدووآ ليس ميس محبت برط هي كل - (مؤطاامام مالك، ج٢، ص٧٠٤، الحديث: ١٧٣١) یمکل کی نیت سے (ایک یا حب تو نیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفةً دول گا۔ ﴿ ال كَابِت وغيره ميں شُرْعى غلطى ملى تو ناشرين كوتحريرى طور پُرمُطلع كروں گا۔ 💃 (مصقف یا ناشِرین وغیره کوکتابول کی اَغلاط صِرْ ف زبانی بتانا خاص مفیز بیں ہوتا)۔

المنتخف مجلس المحينة العلمية (وُوت المالي) منه 5

پیش لفظ

\$1.4\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(\delta\)\(

ٱلْحَمُّدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٱمَّا بَعْدُ فَاَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ طبِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ ط

# المدينة العلمية

از: شخِ طریقت،امیرِ اہلسنّت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علّا مه ب

مولا نا ابوبلال **مجمر الياس عطار** قا درى رضوى ضيائى دامت بركاتهم العاليه

الحمدلله على إحسَانِه وَ بِفَضُلِ رَسُولِهِ صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم سَلِّي

قرآن وسنّت کی عالمگیر غیر سیاس تحریک " و ووت اسلامی" نیکی کی دعوت،

إحيائے سنّت اوراشاعتِ علمِ شریعت کودنیا بھر میں عام کرنے کاعز مصمّم رکھتی

ہے، إن تمام أمور كو تحسنِ خوبى سرانجام دينے كے لئے متعدد دمجالس كا قيام عمل

مين لايا گياہے جن ميں سے ايک مجلس "المدينة العلمية " بھی

ہے جودعوتِ اسلامی کے عکماء ومُفتیانِ کرام کَشَّرَ هُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی پر شمل

ہے،جس نے خالص علمی، تحقیقی اوراشاعتی کام کا بیڑا اُٹھایا ہے۔اس کے

مندرجه ذيل چهشعبين:

(۱) شعبهٔ کتُبِ الملیحضر ت رمه الله تعالى عليه (۲) شعبهٔ ورسی کُتُب

(۳) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۴) شعبهٔ تراجم کتب

(۵) شعبة تقتيشِ كُتُب (۲) شعبة تخر يج

"السمدينة العلمية" كي اولين ترجيح سركار المليضرت إمام

اَ المِسنّة ، عظیم الرَّرُ کت ، عظیم المرتبت ، پروان شمع رِسالت ، حُرِدٌ دِد بِن ومِلَّت ، حامی سنّت ، مائی بدعت ، عالم شر یُعَت ، پر طریقت ، باعثِ حَیْر و بَرَ کت ، حضرتِ علّا مه مولینا الحاج الحافظ القاری شاه اما م آحررَ ضا خان عَلیْهِ رَحْمَهُ الرَّحَمٰن کی رَّران ما به تصانیف کو عصرِ حاضر کے نقاضوں کے مطابق حتَّ ہی الْدوسُت سہل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے ۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اِس علمی بحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی گئب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الْكُلُّانُ عَنْ وَجَلَّ " دَعُوتِ اسلامى" كى تمام مجالس بَشُمُول "السمد ينة

العلمیه " کودن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہر عملِ خیر کوزیورِ إخلاص سے آراستہ فر ما کر دونوں جہال کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضراشہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگه نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلّی الله تعالی علیه والہ وسلّم



رمضان المبارك ١٤٢٥هـ

# بہلے اسے پڑھ کیجے!

### ميٹھے <u>میٹھے</u> اسلامی بھائيو!

اِسلام مکمل ضابطهٔ حیات ہے، تمام ادیان میں صرف اور صرف اسلام ہی دین حق ہے۔ (فَکُلُ اَنْ عَلَوْ مَا اَنْ عِلَى ارشاد فرما تاہے:

إِنَّ الرِّينَ عِنْ مَاللَّهِ الْرِسُلامُ " تجمهُ كنزالا يمان: بِشَك الله ك

(پ۳،ال عمران:۱۹) يہال اسلام،ي وين ہے۔

پھر دین اِسلام کے ماننے والے بھی 73 گروہوں میں بٹ گئے۔اوران میں بھی حدیث پاک کے مطابق صرف اور صرف ایک گروہ لیعن ''اہل سنت وجماعت' ہی حق پر ہے۔ چنانچہ،

حضور نبی تغیب دان، ما لک دوجهان صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بارگاهِ اقد س میں عرض کی گئی: " نجات پانے والا گروہ کون ساہوگا؟" تو آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا وفر مایا: "مَا اَنَا عَلَیْهِ وَ اَصْحَابِی لیعنی وہ جومیرے اور میرے صحابۂ کرام کے طریقے پرہوگا۔" (حامع الترمذی ، ابواب الایمان ، باب ماجاء

الله في افتراق هذه الامة، الحديث: ٢٦٤١، ص١٩١٨)

مطلب پیرکنجات یانے والے وہی لوگ ہوں گے جوحضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنت والے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی جماعت کے پیرو کار ہوں گے۔ انہی کو دائل سقت وجماعت " کہاجا تاہے۔ (اشعة اللمعات ،ج ١، ص ١٥٣ ـ مراة المناجيح ، ج١، ص١٧٠ ملخصًا) ال عمعلوم بواكم جس طرح دین اسلام کے سواباقی تمام ادیان باطل ہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں ' الل سنت وجماعت 'كعلاده باقى تمام كروه بإطل اورحقيقتاً عقائدٍ إسلاميه يصمنحرف بين \_ اوران عقائدِ اسلامید میں سے ایک عقیدہ " اولیاء کرام کی کرامات کاحق و البت ہونا" بھی ہے ۔خواہ وہ زندہ ہول یاوفات یا چکے ہول کیونکہ موت کے سبب ولی کی ولایت زائل نہیں ہوتی جیسے موت کے سبب نبی کی نبوت زائل نہیں موتى - (الحديقة الندية ،ج١، ص١٩٢) - چنانچ، حضرت سيدنااما مفخرالدين ابوعبدالله محد بن عمر رازى عليه رحمة الله الوال (متونى ٢٠٢هـ)روايت نقل فرمات بين: ' اَوُلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنُ يَنْقُلُونَ مِنُ دَارِ إِلَى دَارِ لِعَنْ بِشَكَ اللَّهُ مَوْوَحَلَّك اولیاءمرتے نہیں بلکہ ایک گھرسے دوسرے گھر نتقل ہوجاتے ہیں '' (التفسیر الکبیر، پ ٤، آل عمران ، تحت الاية: ٩ ٦ ١، ج٣ ، ص ٤٢٧) اس حقيقت كي باوجودكي مراه فرقے اس اسلامی عقیدہ کے منکر ہیں اور قرآن وحدیث کی من مانی تفسیر وشرح کر کے، فاسد عقلی دلیلوں اور گمراہ کن بروپیگنڈ اسے بھولے بھالےمسلمانوں کواس عقیدہ سے منحرف کرتے اور مزارات اولیاءاوران کی برکات سے متنفر کرتے ہیں۔ حضرت سيدناامام محمد بن اساعيل المعروف امام بخارى عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٢٥٧هـ) " مخارى شريف" مين لقل فرمات بين كه وكان ابن عُمَرَ يَوَاهُمُ شِرَارَ حَلَق اللَّهِ للهُ وَقَالَ إِنَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤمِنِينَ لِين

المحينة العلمية (رئوت اسلاي) 🗝 9

پیش لفظ

حضرت سيدناعبدالله بن عمرض الله تعالى عنها خارجيول اور به دينول كوبدرين مخلوق سجهة تقط اور فرمات كه "دي بيدن بي بين كفار كم معلق نازل شده آيات مونين پر چسپال كرتے ہيں۔ " (صحيح البحاری ، كتاب استتابة المرتدين الله ، باب قتل الحوارج الله ، مصره ه) آج بهى بد فد بهول كا يهى حال ہے كما بني تقرير وتحرير ميں ہميشه بتول كے بار كمين نازل شده آيات كو حضرات انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوراولياء عظام رَحِمَهُمُ الشَّلَام بير چسپال كرتے اور كفار ومشركين كى آيات مسلمانوں پر براج صحة بيں۔ اللهُ السَّلَام بير چسپال كرتے اور كفار ومشركين كى آيات مسلمانوں پر براج صحة بيں۔

(مراة المناجيح ، ج٥، ص٢٦٣ ملخصًا)

بيش نظر كتاب ' فيضان مزارات اولياء ' حَا تَـمَةُ الْفُقَهَاء وَالْمُحَدِّثِين امام سيدمجمدا مين بن عمر المعروف ابن عابدين شامي اورمجد داعظم اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله تعالى عليها كے ممدوح ،عارف بالله، ناصح الامه، حضرت سيدي علامه عبدالغنى بن اساعيل نابلسي عليه رحمة الله القوى (متوفى سهمااه) كي خاص اسي موضوع يرتصنيف "كَشُفُ النُّوُر عَنُ اَصُحَابِ الْقُبُورْ" كااردوتر جمه بيجس مين انهول في بعد وصال كرامات اولياء كاثبوت،حضرات اولياء عظام رحم الله تعالى كى قبور برمزارات بنانا،ان کی تعظیم کرنا،ان پر چا دریں چڑھا نااورنذ رونیاز کرنا وغیرہ ایسے أمور کے متعلق إسلامي عقائد وشرعي احكام كوبهترين اور تحقيقي اندازمين بيان فرمايا ہے۔ كتاب كى ابتداء مين ايك مقدمه بنام "فيضان كمالات اولياء" شامل كيا كيا ہے جس میں حضرات اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کے قرآن وحدیث میں مذکور فضائل، شريعت وطريقت كاايك مونا، ولايت كى تعريف واقسام، ولى كى تعريف واقسام، كرامت كى تعريف واقسام، مجزه اوركرامت مين فرق، كرامت اوراستدراج مين فرق، قرآن وحديث ميل كرامت كابيان، اوليائ أمت محديد على صَاحِبِهَا الصَّلوةُ وَالسَّكرم

••• پين ش: مجلس المحينة العلمية (ووت اسلام) ••• المحينة العلمية (ووت اسلام)

سے بکثرت کرامات کے ظہور میں حکمت اور الکھ اُنامائے۔ زَّوَ جَالْ کے ولیوں سے دشمنی کی اُ آفات وغیرہ اُمورکو بیان کیا گیا ہے تا کہ اولیاء کرام رحم اللہ السلام کی حقیقی معرفت و محبت دل میں اُجا گر ہو، ان سے وابستہ اِسلامی عقائد ونظریات کا شعور حاصل ہونیز دلوں پر پڑے بغض وعناد کے دبیز پردے چاک ہوں اور قلوب واذہان 'د کمالات اولیاء''کے فیضان سے نورانی بن جائیں۔

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى اِحْسَانِهِ تَبلِغَ قرآن وسنت كَى عالمَّير غيرسياسي تحريك ''وُوتِ إسلامی'' كَي مُجلس'' المحدينة العلمية " كَنْ شعبة راجم كتب' كي مدنى علاء حَدَّرُهُ اللهُ تَعَالَى كى كاوشوں سے اس كار دوتر جمه آب كے ہاتھوں ميں ہے۔ اس ميں جو بھی خوبياں ہيں وہ يقيناً الله الله عَدَّورَ حَداً اور اس كے پيارے حبيب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى عطاؤں، اوليائے كرام رقم الله تعالى كى عنا يتوں اور شَخ طريقت، امير ابلسنت ، بانی وعوت اسلامی حضرت علامه مولا نامحمد الياس عطار قادر كى دامت بركاتم العاليہ كى يُرخلوص دعاؤں كا متيجہ ہے اور جو خامياں ہيں ان ميں مارى كونا وقبی كا وقبی كا وقبی كا وقبی كے دائے كے ماری كونا وقبی كا وقبی كا وقبی كا وقبی كر وقبی الله كی كر وقبی الله كا وقبی كا وقبی كی گر خلوص دعاؤں كا متیجہ ہے اور جو خامياں ہيں ان ميں مارى كونا وقبی كا و

ترجمه کے لئے "مکتبه نوریه رضویه" سردارآباد (فیصلآباد) پاکستان کا نسخه (مطبوعه ۱۹۷۷ء) استعال کیا گیا ہے۔اوردرج ذیل اُمور کاخصوصی طور پرخیال رکھا گیا ہے:

(اله سسلیس اور بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہے تا کہ کم پڑھے لکھے اسلامی بھائی بھی اچھی الجھی الجھی الجھی الجھی الجھی الجھی الجھی الجھی سمجھ سکیس۔

﴿٢﴾.....آیات مبارکه کا ترجمه اعلی حضرت، امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے ترجمہ قر آن کنزالا بمان سے لیا گیاہے۔



- ﴿ ٣﴾ .....بعض مقامات پرمفيدحواشي اورا كابرينِ املسنّت كي تحقيق كودرج كرديا ہے۔
- ﴿ ﴾ ..... أولياء عظام وعلماء كرام رحمهم الله تعالى اورشهرول وغيره كے نامول براعراب كا اہتمام کیا گیاہے۔
- ﴿ ٢﴾ ..... كلى مقامات يرمشكل الفاظ كے معانى بلا لين (brackets) ميں لكور يئے گئے ہیں۔
- ﴿ ﴾ .....تلفظ کی درستی کے لئے مشکل وغیر معروف الفاظ پراعراب کا التزام کیا گیا ہے۔
  - ﴿٨﴾....موقع كى مناسبت سے جگہ بہ جگہ عنوا نات قائم كئے گئے ہيں۔
  - ﴿9﴾....علامات ِترقيم (رُموزِاوقاف) كابھى بھر يورخيال رکھا گياہے۔
- ﴿١٠﴾ .... مقدمة فيضان كمالات اولياء اوررسالة فيضان مزارات اولياء وونول کی الگ الگ فہرست بنائی گئی ہے۔

الله الما عَدَوْمَ عَلَ كَى بارگاه مِين دُعاہے كہ مين 'اپن اورسارى دنيا كوگوں کی اصلاح کی کوشش " کرنے کے لئے مدنی اِنعامات پھل اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور دعوت اسلامی کی تمام مجالس بشمول''مهجلس المدينة العلمية '' كودن يجيبوين رات چسبيوين تق عطافر مائے۔

آمِيُن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

شعبه تراجِم كتب (مجلس المدينة العلمية)

### ''فيضان كمالات اولياء''

تمام خوبیال الله انتخاف او کرام کی پیم بارش برسار ہاہے۔اس نے اپنے لطف وکرم سے اپنے بندوں میں سے بعض کو بيندفر ما كرخاص كرلياا ورانهبين اييخ محبوب اعظم ،رسول اكرم صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کے واسطے سے اپنی محبوبیت کا اعز از بخشا ۔ تویہی وہ لوگ ہیں جن سے زمانے کی زینت قائم ہے۔جن کی معرفت کی مہک نے تمام عالم کومعطر کررکھا ہے۔جن کے دل ہروقت الله الله عَزْدَ هَلَ كَي بارگاه ميں جھكے رہتے ہيں۔جواييے محبوبِ في قَي عَزَّهَ هَلَّ کی رضاکی خاطراین خواہشات کو قربان کرے خوش دلی سے آز مائشوں کو قبول کرتے ہیں حتی کہاس راہ میں اپنی جانوں تک کو قربان کردیتے ہیں۔اُن کوخزانے پیش کئے جاتے ہیں مگروہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ دُنیاان پر فدا ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس ہے کنارہ کش رہتے ہیں۔شیطان ان پراینے مکر وفریب کا جال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مگراس کا ان بر کوئی بسنہیں چلتا اور نہ وہ انہیں دھوکا دے سکتا ہے کیونکہ اللہ عَدَّوَ حَلَّ نے انہیں اینے کرم سے محفوظ کردیا ہے۔ لوگ کھاتے ہیں اور پہ بھو کے رہتے ہیں ۔لوگ سوجاتے ہیں اور پیاسینے مالک ومولی عَزْوَ جَنَّ کی بارگاہ میں قیام وہجود میں رات بسر کرتے ہیں۔ یہی وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جن کے سرول پر الْلَيْنَاهُ عَدَّوَ حَلَّ فَ اين ولايت كاتاج سجايا، أنهيس ايني معرفت ويبجيان عطافر مائى، أنهيس ا پنے جبیدوں (یعنی رازوں) سے آگاہی بخشی ،ان کے دلوں برخاص بحکِی ڈال کرانہیں چیکتا آفتاب بنادیااوران کو بصارت اوربصیرت یافته کردیا لیعنی وه بابرکت ستیان جنہیں ہم ''اولیاءاللہ'' کے نام سے یادکرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ولی کا نام

- بِيْنَ شُ: مجلس المحينة العلمية (دُوت اسائ) 🗝 13 🗣

زبان يرآتا ہے تو منہ سے بساختہ ''رحمۃ اللہ تعالی علیہ' تکلتا ہے۔

بی قدسی حضرات کیسی اعلی شان کے مالک ہیں کہان کے فضائل و کمالات، خودخالقِ کا ئنات نے اپنی مقدس کتاب'' قرآن مجیدفرقان حمید''میں اوراینے محبوبِ ذيثان، كل مدنى سلطان ، رحمتِ عالميان صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى زبان حقیقت ترجمان سے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں چندآیات طیبہ اوراحادیث مبارکہ تفسیروتشریج کےساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔

# فَضَا ئِلِ اَوْلِيَاء يرآيات مُبَا رَكَه

ولی کے لئے ایمان وتقوی شرط ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرَّو جَلَّ ارشا وقرما تا ہے:

اَلاَ إِنَّا وُلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ

عَلَيْهِمُ وَ لَاهُمُ يَحْزَ نُوْنَ ﴿

الَّنِ يُنَامَنُواوَكَانُوْايَتَّقُوْنَ اللهِ

ترجمهٔ كنز الايمان: سن لو! بيشك الله

کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے، نہ کچھ غم

وہ جو ایمان لائے اور پر ہیزگاری

کرتے ہیں۔

مفيِّر شهير، خليفهُ اعلى حضرت ،حضرت علامه مولا نامفتي نعيم الدين مراد آبادی علیه رحمة الله الهادی (متوفی ۱۳۷۷هه) اس آیت مبارکه کے تحت فرماتے ہیں: '' ولى الله وه ہے جوفرائض ہے قربِ الہي حاصل كرے اورا طاعت الٰہي ميں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الٰہی کی معرفت میں مستغرق ہوجب دیکھے دلائل قدرتِ اللِّي كود كيمهے اور جب سنے اللّٰ اللّٰ كي آيتيں ہى سنے اور جب بولے تو اپنے این ربّ کی یا کی ہی بیان کرے اور جب حرکت کرے طاعت الٰہی میں حرکت کرے 50000 1 552

اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جوذریعہ ُ قربِ اللّٰہی ہو، اللّٰہ ہے ذکر سے نہ تھے اور دل کی آئکھوں سے خدا کے سواغیر کونہ دیکھے، بیصفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچنا ہے واللّٰہ اس کا ولی وناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔'' بندہ جب اس حال پر پہنچنا ہے واللّٰہ اس کا ولی وناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔''

(خزائن العرفان في تفسيرالقرآن ، پاره ١١، سورة يونس ، تحت الاية :٦٢)

﴿٢﴾....ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنْ أَوْلِياً وَ لَا النَّهُ تَقُونَ ترجمهُ كَزَ الايمان: اولياء تو يربيز گار بي

(پ٩٠٠الانفال:٣٤)

معلوم ہوا کہ ولی اللہ کے لئے سب سے پہلے ایمان اور پھرتقوی و پر ہیزگاری شرائط کی حیثیت رکھتے ہیں لہذا کوئی ہے دین اور فاسق و فاجر شخص و لی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچے ، مفسر شہیر حکیم الأمت حضرت علامہ مولا نامفتی احمہ یار خان تعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی اجماعی) اس دوسری آیت مبار کہ کے تحت فرماتے ہیں: ''کوئی کا فریا فاسق و لی نہیں ہوسکتا۔ ولا یت الہی ، ایمان و تقوی سے میسر ہوتی ہے۔ یہ فائدہ 'ان اَولیا وُقوی سے میسر ہوتی ہے۔ یہ فائدہ 'ان اَولیا وُقوی سے میسر ہوتی ہے۔ یہ فائدہ 'ان اَولیا وَلیا وَلیا وَلیا وَلی ہوا کہ اللہ کے متعلق فرما تا ہے : الّذِی نِن اِحدُولی اَولیا والیا وال

(تفسیر نعیمی، پاره ۱۱، سورة الانفال، تحت الایة ۳۶، ج۹، ص ۵۳)
اورایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: '' بعض لوگ متی ہوکر ولی بنتے ہیں
اور بعض حضرات ولی ہو کرمتی ہوتے ہیں۔ جبیبا کہ حضرت مریم (رضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهَا)
فی خصرت زکریا عَلَیْهِ السَّلَام کی بارگاہ میں 4سال کی عمر میں پہنچ کرتقو کی

بيث ش: مجلس المحينة العلمية (وُستاسان)

فيضانِ كمالات أولياء مستحمد والمستحمد والمستحم والمستحمد والمستحمد والمستحم والمستحمد والمستحمد والمستحمد والمستحمد والمستحمد والمستحمد

﴾ اختیار نه کیا تھا مگر ولیہ تھیں اور حضرت آ دم علیّه انسّاد ، پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر خلیفۃ اللّٰہ تھے ' (نورالعرفان في تفسيرالقرآن ، ياره ١١، سورة يونس، تحت الاية :٦٣) نيزمفتِرشهير،خليفهُ اعلى حضرت ،حضرت علامه مولا نامفتی نعیم الدین مراد آبادی علید رحمة الله الهادی (متونی ۱۳۶۷هه) میبلی آیت مبارکه کے تحت نقل فر ماتے ہیں: ''ولی وہ ہے جواعتقاد صحیح مبنی بر دلیل رکھتا ہواور اعمالِ صالحہ شریعت کے مطابق مَجَالاتًا بُولُ " (خزائن العرفان في تفسير القرآن ، پاره ١ ١ ، سورة يونس، تحت الاية : ٦٢) ولی بھی شریعت ہے نہیں ٹکرا تا اور نہ ہی اس کی مخالفت کرنا ہے۔ بلکہ گناہ تو دورکی بات،اس کی تومشکوک ومشتبه چیزوں سے بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ چنانچہ، محقق امِلسنّت، حضرت سبِّدُ ناعلامه امام بوسف بن اساعيل نبھانی عليه رحمة الله الوالى (متوفى ١٣٥٠هـ) فرمات بين "اولياء كرام رحم الله تعالى ك كصاف، يافي اورلباس كى حفاظت کی جاتی ہے۔حرام تو دور کی بات ہےان کےجسموں تک تو کوئی شک وشبہ والى شئے بھی نہیں پہنچی ۔اور پر حفاظت کرنااس تعلق سے ہونا ہے جو اللہ اُن عَدَّرَ عَلَّا اِن کے دل میں یااس شے میں ڈال دیتا ہے جوحرام یامشتبہ ہوتی ہے۔حضرت سیّدُ نا حارث محاسبی علیدحمة الله القوی کا ایسا ہی حال تھا کہا گران کےسامنے مشکوک وشبہ والا کھانا لایاجا تا تو ان کی انگلی کی ایک رگ پھڑک اٹھتی۔حضرت سپِڈ نا ابویزید بسطامي رحمة الله تعالى عليه جب اپني والده ماجده رحمة الله تعالى عليها كے شكم اطهر ميں تصح تو والده كا ہاتھ كسى مشتبہ كھانے كى طرف نہيں بڑھتا تھا بلكہ ہاتھ خود بخو د بيجھے ہٹ جانا تھا۔بعض اولیاء عظام رحم الله تعالی مشتبہ کھاناد کیھتے توجی مثلانااور قے آنا شروع ہوجاتی تھی بعض نفوس قد سیہ حہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شبہ والا کھا ناخون بن جا تا کئی بزرگ رحم اللہ تعالیٰ اسے کیٹروں کی صورت میں یاتے ۔ پچھ کے سامنے مشتبه کھانے پر سیاہی چھا جاتی اور بعض اولیاء کرام رمہم اللہ تعالیٰ مشکوک کھانے کوخنز بر

· يِيْنَ شَ: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام) •·· 16

کی شکل میں دیکھتے۔اسی طرح ان کےعلاوہ دیگرعلامات پیدا ہوجا تیں۔'' کی شکل میں دیکھتے۔اسی طرح ان کےعلاوہ دیگرعلامات پیدا ہوجا تیں۔''

(جامع كرامات الاولياء، مقدمة الكتاب، المطلب الثاني، ج١، ص٥٧)

# ولی کے لئے بقد رضرورت علم شرط ہے:

پیارے اسلامی بھائیو! ابھی اولیاء کرام کے فضائل کے شمن میں بیان ہوا کہ ولی کے لئے ایمان اور تقوی دونوں شرط ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان کی حفاظت اور فسق و فجور ہے بیخنے کے لئے ولی کے پاس بفتر بضرورت علم ہونا بھی لازم ہے لہذا یہ بھی ولا بیت کے لئے شرط شہرا۔ اس لئے کوئی جابل شخص بھی ولی نہیں ہوسکتا۔ چنا نچیہ مجدد اعظم ، سیّدُ نااعلی حضرت ، امام اہلسنَّت ، حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرشن (متونی ۱۳۳۰ھ) ارشاد فرمانے ہیں: '' الی آئی نے بھی کسی جابل کو اپناولی نہ بنایا یعنی بنانا چاہاتو پہلے اسے علم وے دیا اس کے بعد ولی کیا کہ جو علم ظاہر نہیں رکھتا علم باطن کہ اس کا ثمرہ و نتیجہ کے ونکر پاسکتا ہے۔''

(فتاوی رضویه ، ج ۲۱ ، ص ۵۳۰)

# فَضَا ئِلِ اَوْلِيَاء پراَحَادِ يُثِ مُبَارَكَه بِهِ اَحَادِ يُثِ مُبَارَكَه بِهِ الْمَادِيثِ الْمَادِيثِ الْمُبَارِكَة بِهِ الْمَادِيثِ الْمُبَارِكَة الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

حضرت سیّدُ نا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی گریم ، رءُوف رحیم ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسیّ اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی گریم ، رءُوف بندہ فرائض کی اوائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا (ایک روایت میں یوں ہے: میرابندہ کسی ایسی شے میراقرب نہیں یا تاجوفرض کوادا کرنے سے زیادہ پیندہو) اور میرا بندہ نوافل (کی سے میراقرب نہیں یا تاجوفرض کوادا کرنے سے زیادہ پیندہو) اور میرا بندہ نوافل (کی

• بيث كُن: مجلس المحينة العلمية (ووساسان) • • 17

م المتالية نيور بالدا الأ

کڑت) سے میر نے قریب ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آئے ہوجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہوں بن جاتا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چاتا ہے ۔ اگروہ مجھ سے مائے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے بناہ طلب کر نے قبین اسے شرور دیتا ہوں اور مجھے کی کام میں تر دذہیں وہ مجھ سے پناہ طلب کر نے قبین کرنا جس طرح جانِ مؤمن قبض کرتے وقت تر دد کرتا ہوں کہ وہ موت کو نا پہند کرتا ہوں میں اس کے مکر وہ سیحھے کو براجا نتا ہوں۔ "

(صحيح البخاري ، كتاب الرقائق ، باب التواضع ، الحديث ٢ . ١٥٠، ص٥٤٥)

# مديث پاک کی شرح:

حضرت سیّدُ ناامام فخر الدین ابوعبدالده محدین عمر دازی علیه دمة الدالوال (متونی ۲۰۱ه)

ف د و تفسیر کمیر "مجفق علی الاطلاق حضرت سیّدُ ناشخ عبدالحق محدث و بلوی علیه دمة الله القوی (متونی ۲۰۹ه) ف " شرح فتوح الغیب "اور حضرت سیّدُ نا قاضی عیاض دمة الله تعالی علیه (متونی ۲۰۹ه) ف " شفاء شریف" میں اس حدیث پاک کامعنی و مقصدیه بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللّق ربّ العزت کے عشق و محبت والی بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللّق ربّ العزت کے عشق و محبت والی میں جلا کرفنا کردیتا ہے اور نفسانیت وانانیت والازنگ اور میل کچیل دور ہوجاتا ہے اور انوار الله یہ سے اس کا بدن منور ہوجاتا ہے تو وہ الله تعالی کے انوار ہی سے و کھتا ہے اور انوار الله کی بدولت سنتا ہے ، اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہواوراس کا چلنا بھرنا اور بکر ڈنا ما دنا انہی سے ہوتا ہے ۔ حضرت سیّدُ نا مام دازی علیه دمیة اللہ الوالی چلنا بھرنا اور بکر ڈنا ما دنا انہی سے ہوتا ہے ۔ حضرت سیّدُ نا امام دازی علیه دمیة اللہ الوالی

••• فيضانِ كمالات ِ أولياء

کے مبارک الفاظ میں حدیث ِقدی کامعنی اور منصب ِ مجبوبیت کی عظمت کابیان سنتَ، آپ رحمة الله تعالى عليه ارشا وفر مات بين : ( إِذَاصَا وَنُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمْعًا سَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَاصَارَنُوُرُجَلالِ اللَّهِ لَهُ بَصَرَّادَأَى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَ وَإِذَا صَارَذَالِكَ النُّورُيَدَّالَهُ قَدَّرَعَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعُبِ وَالسَّهُلِ وَالْقَوِيُبِ وَالْبُسعِيْـدِ ترجمہ: الْمَثْلُهُ رَبُّ العزت كانورِ جلال جب بندهُ محبوب كے كان بن جاتا ہے تو وہ ہر آ واز کوئ سکتا ہے نز دیک ہویا دور،اور آ تکھیں نور جلال سے منور ہوجاتی ہیں تو دورونز دیک کا فرق ختم ہوجا تا ہے یعنی ہر گوشئه کا ئنات پیش نظر ہوتا ہے اور جب وہی نور بندہ کے ہاتھوں میں جلوه گر ہوتا ہے تو قریب وبعید اور مشکل وآسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہوجاتی -- " (التفسيرالكبير، سورة الكهف، تحت الاية: ٩ تا ٢ ١، ج٧، ص٤٣٦)

(اس کی چندمثالیں ملاحظ سیجے کہ سطرح اللہ اُن عَدَّو َ حَلَّ اسینے ولیوں کودور سے سننے اور و کیھنے کی قوت عطافر ما تا ہے اور کس طرح بے جان چیزوں کو اُن کے تابع فرمان کر دیتا ہے ) (1).....اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق رض الدّعنه نے حضرت سيّدُ ناسار بيه رضى الله تعالى عنه اوران ك تشكركونها وندك مقام يرمد بينه منوره وَادَهَ اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا سے چودہ سو(1400)میل کی مسافت سے دشمنوں کے گھیرے میں آتے ہوئے و كيركر فورأر بنمائي فرمائي اورآواز دى: "ياساريةُ الْجَبَل يعني اليساري! بهارٌ كا خیال کرو۔'' ادھرانہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ وازسن کر دشمن \_ ايني آ كوبياليا (كنز العمال ،كتاب الفضائل، باب فضائل الفاروق رضى الله عنه ، الحديث٣٥٧٨٣، ج ، ١٢ ص٥٦٥ ملخصًا)

(2).....حضرت سيّدُ ناغوث أعظهم رضى الله تعالى عنه فرمات بين:

نَظَرُتُ اللي بلَادِاللَّهِ جَمُعًا كَخَرُدَلَةٍ عَلَى حُكُم اتِّصَال

(توجمه: مين الله تعالى كتمام شهرون كواس طرح ديكها مون جس طرح بتخيلي پردائي كادانه)

في فيضان كمالات أولياء

اورارشاوفر ماتے ہیں: تفطر من در اوج محفوظ است "(یعنی میری نظر اوح محفوظ پر ہے۔) (3).....امیرالمؤمنین حضرت ِسیّدُ ناعمر فاروق رض الله تعالی عنه نے دریائے نیل کو اینے رُقعہ سے جاری فر مادیا جواس وقت تک یانی سے لبریز نہیں ہونا تھا جب تک اس میں نو جوان لڑکی کونہ بھینکا جاتا تھا۔حضرتِ سیّدُ ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ا ہے تھم دیا کہ' اگرتوا پنی مرضی ہے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اورا گرتو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے وُعا كرتا ہوں كہ وہ تخفيے جارى فرمائے'' چنانچہ، جب آپ كا رقعہ جس يربيہ الفاظ

(مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب عمر، ج، ۱، ص ۲۵)

درج تنهے، دریامیں ڈالا گیا تو وہ فوراً طغیانی پرآ گیاا ورلبالب بھر گیا۔

(4) .....مدينة طيبه زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا مِينَ كَلَّكً فَي جَسِي طرح بَهِي بَهِمَا ما نہ جاسکا تو امیرالمؤمنین حضرت ِ سیّدُ ناعمرض الله عنه نے کاغذ کے ایک ککڑے یر "أُسُكنيي يَانَارُ لِعِنِي إِلَى الشَّهرِ جِاء "لكر كرخادم كوديال في وه كاغذ كالكراآك میں بھینکا تو یوں معلوم ہوا کہ یہاں آ گ گی ہی نتھی۔

(5).....ایک دفعہ زلزلہ آیااور مکانات لرز نے لگے اور بہت بڑی تاہی کا خطرہ پیدا ہو گیا توامیرالمؤمنین حضرت ِسیّدُ نافاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اپنا دُرہ (یعنی گوڑا) ز مین پرز ورہے مارااورارشادفر مایا:''اےزمین!تھہرجا۔'' آج تک وہاں زلز انہیں آیا۔ (ماخوذاز كوثرالخيرات لسيدالسادات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات،ص٣٤٦)

# دوسری حدیث یاک:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ سیّے دُ ﴿ الْمُبَلِّغِينُ ، رَحْمَةٌ لِّلْعَلَمِينُ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وَسَلَّم في ارشا وفر ما يا: ' ب شك

پیش ش: مجلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)

 فيضانِ كمالاتِ أولياء الْلَّانُ عَزَّو عَلَّ كَي يَجِه بند السيم بيل كه نهوه نبي بين، نهشهيديكن قيامت كون

الْمُلْأَنُهُ عَارِّوَ هَلَ كَاطِرِف سِيمان كو ملنے والے رہبے برانبیاء وشہداء بھی رشک کریں گے۔''ایک شخص نے عرض کی:''ہمیں ان کےاعمال کے بارے میں بتائیں تا کہ بهم بھی ان ہے محبت کریں! آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''میہوہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے حض (اللّٰ اُنامُ عَدَّوَ سَدٌّ کی رضا کے لئے ایک دوسر ہے سے محبت کریں گے۔ اللّٰ اللّٰهُ عَدَّوَ سَلّٰ کا اسْ کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں برجلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو

انہیں خوف نہ ہوگا اور جب لوگ عمکین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔'' پھر آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے بيرآيت مباركة ثلاوت فر ماكى:

أَلاَ إِنَّ أُولِيآ ءَاللَّهِ لِانْحَوْقُ عَلَيْهِمْ تَرْجَمَهُ كَنْرَالا يمان: من لوبِ شِك الله

کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ م۔ **ۘۅٙڒۿؙؙۿؙؠؽڂٛڒؘڶؙۅ۠ؽ**ؖ۫۞۫(٩١٠٩ بونس:٢٢)

(سنن ابي داؤد، كتاب الاجارة ، باب في الرهن الحديث ٢٥ ٢،

ص ١٤٨٥ إلتمهيد لابن عبدالبر، تحت الحديث ٢٦٠ ج٧،ص ١٩٠

# حديث ياك كى شرح:

حكيم الأمت، حضرت مولا نامفتی احمد بارخان عليد حمة الرحن اس كي شرح كرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:''یا تو یہال' مخبط'' سے مراد ہے خوش ہونا۔ تب تو حدیث واضح ہے كدحضرات انبياء كرام (على نَبِيّنَ وَعَلَيْهُمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام) اللَّوكول كواس مقام برد کیھ کربہت خوش ہول گے اور ان لوگوں کی تعریف کریں گے (مرقات)اور اگر''غبط'' جمعنی رشک ہی ہوتو مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء و تنہداءکسی پر : الله رشک کرتے توان پر کرتے تو پیفرضی صورت کا ذکر ہے (اشعة اللمعات) پاپیرشک

پيْن ش: مجلس المحينة العلمية (رئوت اسلام)

اپنی امت کی بناپر ہوگا کہ اُمتِ محمد بدا علی صَاحِبِهَاالصَّالوۃُ وَالسَّلَام ) میں بیلوگ (لیمن اولیاء وصالحین) ایسے درجے میں ہیں کہ ہماری امت میں نہیں یا یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اپنی امت کا حساب کرارہے ہوں گے اور بیلوگ آرام سے ان (نورک) منبرول پر بے فکری سے آرام کررہے ہوں گے تو حضرات انبیاء کرام (علی نَبِیّنَا وَعَلَیهِمُ منبرول پر بے فکری پر شک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں بیفارغ السَّلام) ان لوگول کی بے فکری پر شک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں بیفارغ البال بہر حال اس حدیث سے بیلازم نہیں (آتا) کہ یہ حضرات، انبیاء کرام سے البال بہر حال اس حدیث سے بیلازم نہیں (آتا) کہ یہ حضرات، انبیاء کرام سے افضل ہول گے (مرقات واشعہ وغیرہ)۔ (مراة المناجیح ،ج ۲، ص ۹۲ و)

## تىسرى مدىث ياك:

حضرت سیّدُ نا أنس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حُسنِ اَ خلاق کے پیکر، نبیوں کے تا جور، مُحجو بِرَبِّ اَ کبر عَلَّ قَلَ الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا و فرمایا: ' بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگروہ اللّهُ اُلّٰ فَا عَلَى وَمَا لِيَا اِنْ كُلُهُ مُ كُولُورا فرما ویتا ہے اور براء بن ما لک (رضی اللّه تعالی عند) بھی انہی میں سے ہیں۔'' اللّه تعالی عند) بھی انہی میں سے ہیں۔''

(بد پوری روایت آ گے اس عنوان ' احادیث مبارکہ میں کرامات کا ذکر' کے تحت ملاحظہ میجے )

(المستدرك، كتاب معرفةالصحابة ،باب ذكرشهادة البراء بن مالك ،

الحديث ٥٣٢٥، ج٤، ص ٠٤٣٤١ ٣٤)

# مديث پاک کی شرح:

حکیم الأمت، حضرت مولا نامفتی احمد یارخان علید حمة الرطن (متونی ۱۳۹۱هه) اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''اس فرمان عالی کے دومطلب ہوسکتے ہیں کہ ایک بید کہ وہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کوشم دے کرکوئی چیز مانگے کہ خدایا!

🗝 🚓 🚓 🚓 عبيل شن مجلس المحينة العلمية (وُستاساري)

في فيضانِ كما لا تِ أولياء تخفیقتم ہےا بنی عزت وجلال کی! بیکرد ہے تو رب تعالی ضرور کردے۔ بیہ ہے بندہ

کی ضداینے ربّ (عَزَّوَ حَلَّ) بر۔ دوسرے بید کہ اگروہ بندہ خدا (عَزَّوَ حَلَّ) کے کام بر قتم کھا کرلوگوں کوخبر دے دیتو خدا (غَـزُوَ حَلَّ) اس کی قتم پوری کردے۔ مثلاً وہ کہہ دے کہ خدا (عَزَّوَ حَلَّ) کی شم! تیرابیٹا ہوگا۔ یارب (عَزَّوَ حَلَّ) کی شم! آج بارش ہوگی تو رب تعالیٰ ان کی زبان سچی کرنے کے لئے بیرردے ۔بعض لوگ بزرگوں کی زبان سے بچھ کہلواتے ہیں:حضور! کہہ دو کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ کہہ دو کہ تُو مقدمہ میں کامیاب ہوگا۔ اس عمل کا ماخذ بیرحدیث ہے ( از اشعة اللمعات)۔

(مراة المناحيح، ج٦، ص٩٢٥)

# چوتھی حدیث یاک:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه سركار والا عَبار، ہم بے کسوں کے مددگار، بإ ذُنِ پرور ذ گار دوعالم کے مالک ومختار عَزَّو جَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا وفر ما يا: و مخلوق ميس عيم الْأَلْأَيْ عَرَّو هَلَّ كَ نين سوبند ب ایسے ہیں جن کے دل حضرت آ دم کے دل پر ہیں۔ جالیس کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دل پر اور سات کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل پر ، پانچ کے ول حضرت جبرائیل کے دل پر ہیں اور تین افراد کے دل حضرت میکائیل کے دل اسرافیل (علی نبیناوعلیهم الصّلوة والسّلام) کول برے جباس بندة خاص کا انتقال ہوتا ہے توانی مُن عَدْدَ عَلْ ان تین میں سے ایک کواس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ اور جبان تین میں ہے کسی کا نقال ہوتا ہے تواس کی جگہان یانچ میں سے ایک کومقرر فرما دیتا ہے جب پانچ میں ہے کسی ایک کاوصال ہوتا ہے تو سات میں سے کسی ایک کواس کی جگہ مقرر کردیتا ہے۔ جب ان سات میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان سات میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان سات میں سے ایک کواس کی جگہ دے دیتا ہے۔ جب ان چالیس میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تین سومیں سے کسی کے ذریعے اس خلا کو پُر فر مادیتا ہے۔ اور جب ان تین سومیں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو انڈ انڈ انڈ انٹ عنے مقرر فر مادیتا ہے۔ پس انہی اولیاء کی وجہ سے آئی آئی اُور موت عطافر ما تا ، انہی کے فیل بارش ہوتی فیصلیں سے آئی اور انہی کی بدولت مصبتیں دور ہوتی ہیں۔''

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رض الله تعالی عند سے عرض کی گئ: "ان کے سبب لوگول کوزندگی اور موت کیسے ملتی ہے؟" آپ رضی الله تعالی عند نے ارشاد فرمایا:

"پول کہ وہ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اَوْ مَلْ سے کثر تِ اُمت کا سوال کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیاجا تا دیاجا تا ہے۔ اور ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ان کونیست و نابود کر دیاجا تا ہے۔ بارش طلب کرتے ہیں تو بارش برسا دی جاتی ہے۔ بنا تات کے اُگنے کا سوال کرتے ہیں تو ان کے لئے زمین فصلیں اُگادیتی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مصائب ان کی دعا کی وجہ سے دور کردیئے جاتے ہیں۔ "

(تاريخ دمشق لابن عساكر، باب ان بالشام يكون الابدال.....الخ، ج١، ص٣٠٣)

### پیارے پیارے اسلامی بھائیو!

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ فرامین خداو مصطفیٰ عَزَّوَ عَلَّ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کس پیارے انداز میں اولیاء کرام کی شان وعظمت، مقام ومر تبداور تصرفات واختیارات کو بیان کررہے ہیں۔ یہ تو چند آیات واحادیث ہیں۔ ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت کی آیات طیب اور بے شاراحادیث مبارکہ ایسی ہیں جو الگانیٰ عَرَّوَ حَلَّ کے اللہ کے میں کہ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے ک

🥻 ولیوں کے شان ومرتبہ کو بیان کرتی ہیں۔

# جعلی پیروں کی مذمت کا بیان

### ميٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

جہال حقیقی اولیاء کرام، قرآن وسنت اوراپیے روحانی فیوض وبرکات ہے اییخ مریدین ومعتقدین کی مذہبی واخلاقی اورظاہری وباطنی تربیت فرماتے ہیں وہاں آج کل بعض نام نہاد جعلی پیرفقیرولایت کا ڈھونگ رچا کرلوگوں کو دھوکا دیتے ہوئے ان کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں اورانہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں اورخودان کی حالت بیہوتی ہے کہ جبان سے سی شرعی معاملہ جیسے نماز وغيره مع تعلق يو حِياجا تابي تو (ألْعِيمَا ذُب اللهِ تَعَالَى ) كهدوية بين: "مهم شريعت کے یابنز نہیں بلکہ شریعت ہماری یابندہے۔ "کوئی یہ بکتاہے: 'منم شریعت پرچلو، ہمارا طریقت کاراستہ اس سے الگ ہے۔تم ظاہری احکام بیمل کرتے ہوجبکہ ہم باطنی علوم برعمل پیراہیں ۔''اوربعض بیرحیلہ سازی کرتے ہیں:''میاں! ہم تو مدینے میں نماز را سے ہیں۔میاں! نماز تو روحانیت کا نام ہے، جو دِل میں ہوتی ہے، ہمارے دل نمازی ہیں' وغیرہ وغیرہ۔ایسے خبیث صفت لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسوں سے اپناایمان وعقیدہ محفوظ رکھنا فرض ہے کہ کہیں پیٹیرے ہماراا بمان بھی نہ برباد کر دیں۔ کیونکہ عام طور بران کے شنیج اقوال وعقائد، کفروگمراہی پرمشمل ہوتے ہیں۔اوران سے دورر ہنااس لئے بھی ضروری ہے کہ اہلسنّت و جماعت کااس بات پراتفاق ہے کہ'شریعت سے طریقت جُدانہیں۔' چنانچہ،

مجد داعظم، امام اہلسنّت، سیّدُ نااعلیٰ حضرت ، امام احمد رضاحان علیہ رحمۃ الرحن (متونی ۱۳۴۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں:''شریعت حضورا قدس سیدعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ نا سِلّم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور كعلوم بمثال صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ إلَى مَالَا يَزَال." (فتاوى رضويه، ج ٢١، ص ٤٦٠)

# شَرِیُعَت اور طَرِیُقَت کے ایک هونے یرحقیقی اَوُلیَاء عُظَّا م کے فرامین

یہاں اِسلام کے ان عظیم ترین مشائخ طریقت اور حقیقت آشنا پیشواؤں کے چنداقوال پیش کئے جاتے ہیں جن کے 'اکابراولیائے امت' ہونے میں کسی قتم کا شک وشبہیں تا کہ سیدھی راہ سے منحرف جعلی پیروں اوران کے جاہل مریدوں پر روش ہوجائے کہ 'شریعت سے طریقت جُد انہیں۔'

# (1) .....حضرت سبِّدُ ناجُئيد بَعْدُ ادِي رحمة الله تعالى عليكا فرمان:

گروہ صوفیا کے سردار، طریقت وحقیقت کے امام حضرت سیّدُ نا ابوقاسم جنید

بن محمد بغدادی (المعرد ف جنید بغدادی) علیہ رحمۃ الله الهادی (متوفی ۲۹۷هے) فرماتے ہیں:

(الْمَالَّهُ عَنَّوْ جَلَّ مَک بہنچانے والے تمام راستے ہر خص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو حضور نبی اکرم شفیح معظم صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمَّم کے طریقہ کی اتباع و پیروی کرے۔' نیز ارشا وفر مایا کہ' جس نے قرآن یاک کویاد نہ کیا اور حدیث نبوی کو (کتاب یادل میں) جمع نہ کیا اس کی اقتداء و پیروی نہ کی جائے۔ کیونکہ ہمارا بیلم اور طریقت کا ایا بند ہے۔'

(الرسالة القشيرية ، ابو القاسم الجنيد بن محمد، ص ٠ ٥)

# (2)....حضرت سبِّدُ ناسري سقطي رحمة الله تعالى عليكا فرمان:

حضرت سبِّدُ نا ابوالحسن سرى بن مغلس سقطى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٣هـ)

• فيضان كمالات أولياء

کو ہوں۔'' تصوف تین وصفوں کا نام ہے(۱).....اس (صوفی) کا نورِ معرفت فرماتے ہیں:'' تصوف تین وصفوں کا نام ہے(۱).....اس (صوفی) کا نورِ معرفت

اس کے نورو رَع کونہ بجھائے (۲) ..... باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قر آن یا ظاہر سنت کے خلاف ہو (۳) ..... کرامتیں اسے ان چیزوں کی

برده درى برندلاكيس جوالله المائية وَعَلَّ فَحرام فرماكيس - (المرجع السابق ، ص ٢٨)

(3)....حضرت سبِّدُ نابايز بدبسطا مي رحمة الله تعالى عليكا فرمان:

حضرت سیّدُ ناعمی بسطامی کے والدرحمة الله تعالیٰ علیما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیّدُ ناابویز پربسطامی ملیدر حمة الله الكانی (متوفی ۲۲۱ه یا ۲۳۴ه) نے مجھ سے فرمایا: ' چپلواس شخص کود یکھیں جس نے خودکوولایت کے ساتھ مشہور کررکھاہے۔'' وہ ایسا تخص تھا جس ہے حصول برکت کی خاطر ہرطرف سے لوگ آتے تھے۔اوروہ زُمدوتقوی سےمشہورتھا۔ چنانچہ، زیارت اورحصول برکت کے لئے ہم بھی وہاں گئے۔اس وقت وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا قبل اس کے کہ کوئی بات ہوتی اتفاقاًاس نقبله كى طرف تقوكا بيد كيوكر حضرت سيّد ناابويزيد بسطامى عليرحة الله اكانى فوراً واليس آ كي اورات سلام تك نه كيااورارشادفرمايا: "بي خض رسول كريم، رءُوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كم آواب ميس سے ايك اوب يرتو امين مني بين تو چرجس ولايت كا دعوى كرتا جاس يركيا المين بهوگا- " (المرجع السابق ، ص٣٨) (4) .....حضرت سيد نا ابويزيد بسطامي عليه رحمة الله الكافي (متوفى ٢٦١ه يا٢٣٥ه) في بهی ایک موقع پرارشادفر مایا: ' اگرتم کسی شخص کودیکھو که کرامات دیا گیا ہوچتی که وہ ہواپر چارزانو بیٹھ جائے تواس سے فریب نہ کھانا جب تک بیند دیکھ لوکہ امرونہی ( يعنى فرض وواجب اورحرام وكروه) ، حدود البي كى حفاظت اورشريعت يرعمل مين اس كا

المرجع السابق، ص٣٩\_٣٩) (المرجع السابق، ص٣٩\_٣٩)

(5)... حضرت سيد نا ابوسليمان وَارَ الى رحمة الله تعالى عليه كا فرمان:

حضرت سيّدُ ناابوسليمان عبدالرحمن بن عطيبه داراني عليه رحمة الله الوالي (متوني ٢١٥هـ) فرماتے ہیں: 'بار ہامیرے دل میں تصوف کا کوئی نکتہ کئی گئی دنوں تک آتار ہتاہے، مگر جب تک دوعادل گواه لیخی قرآن اورسنت (یعنی مدیث پاک)اس کی تقیدیق نہیں کرتے میں اسے قبول نہیں کرتا۔'' (المرجع السابق ،ص ٤١)

(6) .....حضرت سيد ناذوالنون مصرى رحمة الله تعالى عليكا فرمان:

حصرت سيِّدُ ناابوالفيض ثوبان بن ابرا تيم المعروف ذوالنون مصرى عليه رحمة الله القوى(متوفى ٢٣٥هه)ارشا دفر ماتے ہیں: '' ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ سے محبت كي خاص علامت بير ہے کہ انسان ظاہر و باطن میں اس کے محبوب ، محم مصطفیٰ ، احم مجتبیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم كَ أَخْلَاق، أَفْعَال، أَحَكَام اورسنتول كَى اتباع كري، (المرجع السابق، ص ٢٤)

(7)....حضرت سبِّدُ نابشر حاتى رحمة الله تعالى عليكا فرمان:

حضرت سيد نا ابونصر بشر بن حارث حافى عليد حمة الله الكاني (متوفى ٢٢٥ هـ) فرمات بين: ‹ دَمُنِينِ الكِ بارخوابِ مين حضور نبي كريم ، روُوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي . زیارت سے مشرف ہوا ،آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نے مجھے سے ارشا وفر مایا: ''اے بشر! كياتم جانة ہوكہ الله عَزْدَ حَلّ نَتْهُمِين تمهارے ہم عصراولياء سے زيادہ بلند مروتيه كيول عطافر مايا؟ "مكيس في عرض كي: " يارسول الله عَزَّوَ هَلَّ وسلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم! ميس اس كاسببنهيس جانتا-'نو آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ارشا وفر مايا: ''اس وجہ ہے کہتم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، صالحین کی خدمت کرتے ہو، ا پنے اسلامی بھائیوں کی خیرخواہی (یعنی نہیں نصیحت ) کرتے ہواور میرے صحابہ کرام اورمیرے اہل بیت اطہار (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ) سے محبت کرتے ہو۔ یہی سبب

پيْرُ ش: مجلس المحينة العلمية (رئوت اسلام)

ے ایک میں ایک میں ایک ہے۔'' ہے کہ جس نے تہمیں ابرار کی منازل تک پہنچادیا ہے۔''

(الرسالة القشيرية ، ابو النصر بشر بن حارث حافي،ص ٣١)

## (8) .....حضرت سيِّدُ نا أحمر خراز رحمة الله تعالى علي كافر مان:

حضرت ِسیِّدُ ناابوسعیداحد بن عیسی خراز علیه رحمة الله الغفّار (متوفی ۱۷۷ه) ارشاد فرماتے ہیں: ''مهروه باطنی امر باطل ومردود ہے جس کی ظاہر مخالفت کرے۔''

(المرجع السابق ،ص ٦١)

# (9) .....حضرت سيِّدُ نا ابوعبد الله بلخي رحمة الله علي كا فرمان:

حضرت ِسیّدُ نا ابوعبد الله محمد بن فضل بلخی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۳۱۹ هـ) ارشاد فرماتے ہیں: '' چار باتوں کے سبب چارتیم کے لوگوں سے اسلام چلا جاتا ہے: (۱) اپنے علم برعمل نہ کرنے والے والے (۲) جس کاعلم نہیں اس برعمل کرنے والے (۳) جس برعمل ہے اس کاعلم نہیں چو والے اور (۴) دوسروں کوعلم حاصل کرنے سے روکنے والے۔'' (المرجع السابق ،ص٥٥)

یہ مام فرامین حضرتِ سِیدً ناعارف باللہ امام عبدالکریم بن ہوازن قشری علیہ دعمۃ اللہ القوی (متو فی ۲۹۵ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف "الرسالة "المعروف" رسالہ قشریہ " سے نقل کئے گئے ہیں۔آپ رعمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب اسلامی مما لک کے صوفیہ کی جماعت کے لئے کے ۲۳ ھ میں لکھی۔اس کتاب کے بارے میں حضرتِ سیّدُ ناامام تاج اللہ بن علی سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی اے کھ) فرماتے ہیں: یہ وہ مشہور ومعروف کتاب ہے جس کے بارے میں کہاجا تاہے کہ" یہ جس گھر میں ہوو ہاں کوئی مصیبت وآفت نہیں آتی۔"

(طبقات الشافعية الكبرى ، الطبقة الرابعة ، عبدالكريم بن هوازن ،٩٩،٥)

## علامه نابلسي رحمة الله تعالى عليه كي نصيحت:

ان تمام مبارک فرامین کی شرح کرنے کے بعد عارف باللہ، ناصح الامه، صاحب كرامات كثيره حضرت سيدي علامه عبدالغني بن اساعيل نابلسي عليه حمة الثدالقوي (متونی ۱۱۲۳ اھ) اینے نصیحت بھرے مخصوص انداز میں ارشاد فر ماتے ہیں:''اے عقلمند! اے حق کے طلب گار! تعصب اور بے راہ روی حچیوڑ کر بنظرانصاف دیکھ که به تمام نفوس قد سیه ( یعنی سید الطائفة جنید بغدادی ،سری مقطی ، ابویزید بسطامی ،ابوسلیمان داراني ، ذوالنون مصري ،بشر حافي ،ابوسعيدخراز اورمجمه بن فضل رضوان الله تعالي عليهم اجمعين عظيم ترین مشائخ طریقت اورانوارالہیءَوَّ وَ حَلَّ کے مشاہدہ وکشف کی راہ سے الْکُلُّ اُمُعَدُّو جَلَّ تک پہنچے ہوئے ،حقیقت آ شناعظیم پیشوا ہیں ، پیسب کے سب شریعتِ محمد میداور طريقة مصطفويه على صَاحِبهَ الصَّلوةُ وَالسَّاهِ مَى ظاهرو بإطن تعظيم كررب بين اور كيول نهكرين كه بيحضرات ان بلندو بالامقامات اور درجات تك اس تعظيم اورسيدهي راہِ شریعت پر چلنے کے سبب پہنچے ہیں۔ان بزرگانِ دین اوران کے علاوہ دیگر صوفیائے کاملین میں ہے کسی ایک سے بھی منقول نہیں کہاس نے شریعت مطہرہ کے کسی حکم کی تحقیر کی ہو یااس کوقبول کرنے سے بازر ہاہو بلکہ بیسارے بزرگ ہر تھم شریعت کوشلیم کرنے ،اس پرایمان لانے ،اس کاعلم رکھنے اوراس برعمل کرنے والے ہیں۔اور جو مخص ان عظیم ہستیوں میں ہے کسی کے بارے میں طعن تشنیع کرتا ہے وہ یقیناً ان کے مقام کی معرفت سے بے خبر ہے ۔اوروہ جہالت و بےخبری ك باتفول ايباكرن يرمجورب-وَالله عَلِيمٌ بذَاتِ الصُّدُور يعنى اللَّهُ عَزَّوَ عَلَّ دلوں کی بات جانتا ہے۔ نیز ریہ حضرات قرآن وسنت کے معانی سے متعلق کشف و بانی والہام رحمانی کے ذریعے حاصل ہونے والے اپنے باطنی علوم کی بنیادسیرتِ

ييْن كُن: مجلس المحينة العلمية (وُوت اللاي) • • 30

• فيضانِ كمالات أولياء

محمدی علی صَاحِبِهَالصَّلَوةُ وَالسَّدَم اور ہر باطل سے جدامات حنفیہ پررکھتے ہیں کیونکہ یہی ملت اِسلام ہے۔ اور یہ ہرگرنہیں ہوسکتا کہ سی عارف اور سالک کے نزدیک ان نفوس قد سیہ رحم اللہ تعالی کے باطنی علوم، شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں۔ البتہ! جاہل اور دھوکے میں پڑا ہوا تحض اس کے خلاف شرع ہونے کا دعوی کرتا ہے۔ اور وہ جاہل وفریب خوردہ علم اور ذوق سلیم سے عاری ہونے کی وجہ سے زبرد تی اس معاملہ میں دخل اندازی کرتا ہے حالانکہ وہ ان راہوں سے بالکل ناواقف ہے۔ معاملہ میں دخل اندازی کرتا ہے حالانکہ وہ ان راہوں سے بالکل ناواقف ہے۔

پس جب تونے جان لیا کہ یہ بابرکت ہتیاں یعنی حضرات صوفیاء کرام ، شریعت کے احکام کومضبوطی سے تھامنے والے اور قریب ترین ذریعے سے قرب الٰبيءَ زَّوَ هَلَّ حاصل كرنے والے ہيں تو خيال كرنا كەلمبيں ان جاہلوں كى حدے گزرى ہوئی باتیں اور دین کونقصان پہنچانے والے کام تخیجے دھوکے میں نہ ڈالیں کہ بغیرعلم ومعرفت سالک وعابد بنے بیٹھے ہیں۔ بیلوگ عقائد اہلسنّت سے ناوا قفیت، خلاف شرع اقوال ،جہل مرکب کے سبب باطل اعمال اورخودکو ہدایت پر سمجھنے کے اعتبارے خود بگڑے اور دوسروں کو بھی بگاڑتے ہیں، آپ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں،سیدھی شریعت ہے ہٹ کر بدنہ ہی اور بے دینی کی طرف مائل ہیں، صراط منتقیم کوچھوڑ کرجہنم کی راہ چلتے ہیں،علائے شریعت کی راہ ہے الگ ہیں کیونکہ بداینی کمزورعقلوں اور بیہودہ رائے بیمل کرتے ہیں جبکہ علمائے شریعت قرآن وسنت ،اجماعِ امت اور پختہ قیاس کے احکام پر چلتے ہیں۔ نیز یہ جاہل لوگ،مشائخ طریقت کےمسلک سے بھی خارج ہیں کیونکہ بیآ داب شریعت سے روگردانی کئے ہوئے ہیںاوراس کے مشحکم قلعوں میں پناہ لینے کوچھوڑے بیٹھے ہیں۔ پس وہ انکارشریعت کے سبب کا فر ہیںاور دعوے پیہ کرتے ہیں کہ ہم اس 🕌 کےانوار سےروش ہیں۔

• فيضانِ كمالات ِأولياء

مشائخ طريقت آ دابِشريعت پرقائم ہيں اور تمام مخلوق پرلازم احکام الهي کی تعظیم کاعقیده رکھتے ہیں اسی لئے اللّٰ اللّٰ عُدَّو رَحَلّ نے انہیں مقامات محبت میں قدسی کمالات کا تحفہ عطافر مایا ہے جبکہ خرافات کے دھو کے میں پڑے ہوئے اور عار کے لباس میں ملبوس پیہ جابل لوگ ظاہر میں مسلمان اور حقیقت میں کا فر ہیں۔ یہ ہمیشہ اینے فاسد خیالات کے بتول کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں اور شیطان جو وسوسے ان کے خیالات وافکار میں ڈالتا ہے انہیں پر فریفتہ ہیں۔ پس ان کے لئے پوری خرابی ہے اس لحاظ ہے کہ بیاس مقام پراپنی حالت پرڈٹے ہوئے ہیں ،اس کو برانہیں سجھتے کہاس سے رجوع کرلیں اور نہ ہی انہیں اپنے جاہل ہونے کا خیال آتا ہے کہ دوسروں سے ایساعلم حاصل کریں جوانہیں اس بری حالت سے نفرت دلائے۔ اوراُن کے لئے بھی ہرطرح سے خرابی ہے جود نیاوآ خرت میں رسوائی کا سبب بننے والی ان کی فتیج حالت اورسیرت کی پیروی کرتے ہیں یاان کے کامول کواچھاجانتے ہیں۔ پس بیجابل لوگ، عابدین کے حق میں راو خدائے زُو جَلَّ کے راہرن (بعن لیرے اورڈاکو) ہیں اس طرح کہ جو تحض عبادت وطاعت اور إخلاص وتقویٰ کی راہ پر چلنا جا ہتا ہے بیلوگ اسے اپنی بناوٹی باتوں ، تکبرانہ اَعمال ، ناقص احوال ،اور غلط آراء کے ذریعے اس راہ ہے روکتے ہیں اوراحکام شرع کا انکارکر کے ہردینی کام میں حق کوباطل کے ساتھ ملادیتے ہیں اور اللّٰ اُن عُزَّدَ حَدًّا کی طرف سے بندوں کے لئے جوحیٰ ( یعنی دین اسلام )حضور نبی گریم ، رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم لائے مہیں اسے جان بوجھ کرچھپاتے ہیں۔ان کا مقصد صرف اپنے لئے دین کے معاملہ کوآسان بنانا ہے اور کمالات کواپنی طرف منسوب کرناہے۔ اور حال یہ ہے کہزے جاہل اور وين كاصول وفروع كوضائع كرنے والے بيں۔ (الحديقة الندية ، الباب الاول

إلى في اقسام بيان البدع، الفصل الثاني ،ج١، ص١٨٧\_١٨٩)

الموسطة الموسطوطية الموسطة الله تعالى عليه كا فرمان: الله كا فرمان: الله تعالى عليه كا فرمان: الله تعالى عليه كا فرمان: الله تعالى على كا فرمان: الله تعالى على كا فرمان: الله تعالى كا فرمان: الله كا فرمان: الله تعالى كا فرمان: الله كا

شیخ طریقت ،امیرالمسنّت، بانی وعوت اسلامی حضرت علامه مولینا ابو بلال محمدالیاس عطار قادری رضوی وامت برکاتم العالیة کے عظیم پیرومرشد حضرت شیسین المفضیلت ، آفتابِ رضویت، ضیاء المملّت ،مقترائ المسنّت، مرید وخلیفه اعلی حضرت، پیرطریقت، رببرشریعت، شیخ العرب والعجم، میزبان مهمانان مدینه، قطب مدینه، حضرت علامه مولینا ضیاء الدین احد مدنی قادری رضوی رحمة الله تعالی علیه (متونی اسماه) ارشا وفر ماتے بین : مجوشریعت کا یا بنزمین وه طریقت کے لائق نمین . "

# اَوُلِیَاء کرام سے متعلق اَهم اُمُور کا بیان

بیارے بیارے اسلامی بھائیو!

یہاں سے اَوْلیاء کرام جہم الله عَزَّوَ جُلَّ اولیاء کرام جہم الله الله عَزَّوَ جُلَّ اولیاء کرام جہم الله الله الله عَزَّوَ جُلَّ اولیاء کرام جہم الله الله اوران کی کرامات سے متعلق شکوک وشبہات اور بغض وعناد کی کالی گھٹا حجیث جائے گی۔ اوراس بارے میں اہلسنّت و جماعت کا سجح عقیدہ اور مو قف نکھر کرسا منے آجائے گا اور معلوم ہوگا کہ ان نفوس قد سیہ اوران کی کرامات کے بارے میں ایک مسلمان کوکیاعقیدہ رکھنا چاہئے۔ پس اگر اولیاء عظام اوران کی کرامات کا منکر حسدو کینہ اور جانبداری کی عینک اتار کراس میں غور وفکر کرے گا توان شکاء الله عَدَّوَ جَلَّ اور جانبداری کی عینک اتار کراس میں غور وفکر کرے گا توان شکم امور درج ذیل ہیں:

📆 🕶 🛫 ثري ش: مجلس المحينة العلمية (وُستاءلاي)

(1) .....ولایت کی تعریف(2) .....ولایت کی اقسام(3) .....ولی کی گریف (1) .....ولی کی تعریف (4) ......ولی کی تعریف (4) ......مجزه اور تعریف (6) ......گرامت میں فرق (8) .....گرامت کرامت میں فرق (8) .....گرامت کی اقسام (9) .....اولیائے اُمت محمد یہ علی صَاحِبِهَ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم سے بکثرت کرامات کے ظہور میں تحکمت (10) ....قرآن وحدیث میں کرامت کابیان اور (11) .....فرا ن کے ولیوں سے دشمنی کی آفات وغیرہ۔

### ولایت اوراس کے متعلق اُمُورکابیان

#### ولايت كى تعريف:

صدرالشریعه، بدرالطریقه حضرت علامه مولا نامفتی محمدامجد علی اعظمی علیه حمة الله القوی (متونی ۱۳۹۷هه) فرمات بین: "ولایت ایک قرب خاص ہے که مولی عَدَّوَ جَلَّ السِیْ برگزیده بندوں کو مضل این خضل وکرم سے عطافر ما تا ہے۔ "

(بهار شریعت ، جلد ۱ ، حصه ۱ ، ص ۲۶۶)

حضرت سیّدُ ناامام فخر الدین ابوعبد الله محمد بن عمر رازی علیه رحمة الله ابوای (متوفی ۲۰۲ه) ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کسی عارف بالله رحمة الله تعالی علیه کے حوالے سے ارشا دفر ماتے بیں: 'ولایت قربِ خاص کا نام ہے پس الْدَلْ اللهُ عَدِّوَ حَلَّ کا ولی وہ ہے جواس قرب کی انتہاء کو یالیتا ہے۔''

(التفسيرالكبير، سورة يونس، تحت الاية: ٢٦، جلد٦، ص٢٧٦)

ولايت سي بيعطائي؟

ولایت وہبی وعطائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دہ انعام ہے، کسبی

نهیں یعنی عبادت وریاضت کر کے حاصل نہیں کی جاسکتی بلکہ افلان ان عَیْ جَا ہِنا ہے علامہ موتے ہیں۔ چنا نچہ میں استید نا اعلی حضرت ، امام البسنیت ، مجبر دو بن وملّت حضرت علامہ مولا نا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن (متونی ۱۳۲۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ''ولایت کسبی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمٰن (متونی ۱۳۲۰ھ) ارشاد فرماتے ہیں: ''ولایت کسبی نہیں ، حض عطائی ہے۔ ہاں! کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں (یہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے: '' وَالَّذِنِیْنَ جَاهَدُوْ اَفِیْنَالْنَفُو بِیَنَّ هُمُدُ سُبُلِنَا '' (پ ۱۳ ، العنکوت: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھادیں گے۔ '' وفتاوی رضویہ ، حلا ۱۲ ، ص ۲۰ آ

البته! بعض اوقات تقوی و پر بیز گاری کے سبب کوئی ولی ہوجاتا ہے۔ لہذا بعض علماء کرام مجاز أولایت کو سبی بھی کہد دیتے ہیں، جیسا کہ مفسر شہیر، حکیم الأمت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۹۱ھ) تحریفر ماتے ہیں: (اللّٰ اللّٰهُ) (عَـرُّو جَلّ ) کے مقبول بندے "اَوْلِیّاء اللّٰه" کہلاتے ہیں، اور اس کے مردود میں دُونِ اللّٰه" ان مقبول میں بعض تو تقوی کی، طہارت وغیرہ سے مقبول ہوجاتے ہیں، یہ ولایت کسی ہے، بعض ما درزاد ولی ہوتے ہیں، یہ ولایت عطائی ہے دیکھونی بی مریم ما درزاد ولیت تھیں، اور آدم عَلیّهِ السَّدم بیدا ہوتے ہی مجووملا ککہ ہوئے اور بعض لوگ کسی کی نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں، اسے ولایت وہی کہتے ہیں، اور بعض لوگ کسی کی نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں، اسے ولایت وہی کہتے ہیں، اور بعض لوگ کسی کی نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں، اسے ولایت وہی کہتے ہیں،

ا پيْن ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام) • • 35 • •

فيضانِ كمالات أولياء

جیسے موسی عَلَیْهِ السَّلام کے جادوگر کہ آنا فاناً مؤمن ، صحابی ، شہید ہوئے ، یا حبیب نجار (علید مته الله الغقّار) جوحضرت عیسی عَلَیْهِ السَّلام کے حوار بول میں آناً فاناً ولی ہوگئے ، میر

آیت تینون قتم کے ولیوں کوشامل ہے۔'

(نورالعرفان في تفسيرالقرآن ، پاره ١١، سورة يونس ، تحت الاية :٦٢)

ولايت كى اقسام:

ولايت كى دوشميں ہيں: (1) ولايت تَشُرِيُعِي (2) ولايت تَكُو يُنبى۔

ولايتِ تَشُرِيْعِي:

لفظ ولی "و لَا عُ" سے بناہے۔ بھی اس کامعنی "اعانت ومددکرنا، حمایت کرنا، محبت کرنا، فرمانبرداری کرنا اور اطاعت کرنا، آتا ہے۔ اس سے "مولی" بھی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولایت عام ہے اور ولی کا اطلاق ہرعام وخاص پر ہوسکتا ہے بلکہ ہرنیک مسلمان جسے قرب الہی عَرَّو جَلَّ حاصل ہووہ ولی تشریعی ہے، اور ولی کوولی اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہوہ معین ومددگار واطاعت گزار وفر ما نبر دار ہوتا ہے۔ چنانچی، مفسر شہیر، حکیم الأمت مفتی احمد یار خان نعیمی علید رحمۃ اللہ القوی (متونی اوسال ارشاد فرماتے ہیں: "ولی دوشم کے ہیں؛ ولی تشریعی ، ولی تکوینی۔ ولی تشریعی ہرنیک مسلمان ہے جسے قرب الہی عَرَّدَ جَلَّ حاصل ہو۔"

(نورالعرفان في تفسيرالقرآن ، پاره ١١،سورة يونس ،تحت الاية :٦٢)

ولايتِ تكويني:

اوربھی"وَ لاء" کامعنی" قرب" آتا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولایت کو تکوینی کہتے ہیں۔ اور جسے میر عاصل ہوا سے ولی تکوینی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ،
مفسر شہیر جکیم الأمت مفتی احمد یارخان علید حمۃ اللہ الرحن (متونی ۱۳۹۱ھ) فرماتے

💨 🗘 🕶 پیژن ش: مجلس المحینة العلمیة (وُوت المان)

ا الله عن لا ير الله

ہیں:'' تکوینی ولی وہ ہے جسے عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو، ولی تشریعی تو ہر چپالیس متقی مسلمانوں میں ایک ہوتا ہے،اور ولی تکوینی کی جماعت مخصوص ہے، غوث، قطب، ابدال وغیرہ اسی جماعت کے افراد ہیں۔ بیتمام قیامت کے ڈر ورنج سے یادنیا کے مُضِر خوف وغم سے محفوظ ہیں۔''

(نورالعرفان في تفسيرالقرآن ،پاره ١١، سورة يونس ، تحت الاية :٦٢)

#### وِلا يت كے درجات:

الْكَانُوعَةُ وَجَلَّ ارشا وفر ما تاہے::

إِنْ أَوْلِيَآ وُ فَهُ إِلَّا الْمُتَّقَّوُنَ تَرْجِمَهُ كَنِرَالايمان: اولياء تو يربيز گار بي

رْپ٩٠الانفال:٣٤)

مفسر شہیر، حکیم الأمت حضرت علامه مولا نامفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۳۹۱ھ) اس آیت مبارکہ کے تحت ' تفسیر نور العرفان' میں فرماتے ہیں: ' تقویٰ کے چار در ہے ہوئے ، کفر سے بچنا، گناہوں سے بچنا، مشکوک چیزوں اور شبہات سے بچنا، غیر اللہ سے بچنا۔ غیر اللہ وہ جورب سے عافل کرے۔ اگر نمازود گیر عبادات ریا کے لئے ہوں تو وہ غیر اللہ بیں اور اگر کھانارب کے لئے ہوتو وہ غیر نہیں۔ گر بعض لوگ ہر بھنگی چرسی کوولی سمجھ لیت بیں اور اگر کھانارب کے لئے ہوتو وہ غیر نہیں کو لی جانے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔'' بیں یہ غلط ہے بعض لوگ ہر بھی دھوکہ ہے۔''

# ولى كى تعريف اوراقسام كابيان ولى كاتريف:

حضرت سبِّدُ ناعلامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني عليه رحمة الله الوالي (متوني ٢٩٥هـ) فرمات بين: ''ولى الشخص كو كهته بين جوم كمنه حد تك الله أنام عَزَّو جَلَّ اوراس كى صفات

ي فيضان كمالات أولياء

نِ كمالاتِ أولياء المعهد المعهد المعهد المعالم

کاعارف ہو،اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتا ہواور ہرفتم کے گنا ہوں سے اجتناب کرتا ہواورلڈ ات اور شہوات میں انہاک اور استغراق سے بچتا ہو۔''

(شرح العقائد ،كرامات الاولياء حق ، ص ٤٤١)

امام المفسر ین حضرت سیّدُ ناامام فخر الدین ابوعبدالله محمد بن عمر رازی علیه رحمة الله الوال (متونی ۲۰۲ه) ولی کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ' ولی وہ ہے جواعتقادِ صحیح بینی بردلیل رکھتا ہواورا عمالِ صالحہ شریعت کے مطابق بجالا تا ہو۔' کچھ آگارشاد فرماتے ہیں: ' جب بندہ الدلی اُنٹی کا قربِ خاص پالیتا ہے اور اس کی معرفت میں مستعرف ہوجا تا ہے تو اس وقت اس کے دل میں ذات باری تعالی کے سواکسی کا خیال تک نہیں گزرتا اور اس حال میں اسے مکمل ولایت حاصل ہو جاتی ہے اور جب اسے بیہ مقام مل جاتا ہے تو پھر اس کو کسی شے کا خوف نہیں ہوتا جاتی ہوتا ہے۔' ،

(التفسير الكبير، سورة يونس، تحت الآية ٢٦، ج٦، ص٢٧٦)

### أولياء كرام رحم الله تعالى كى أقسام:

پیارے اسلامی بھا میو! ہر دور میں انڈ آئاءَ۔ رَّوَجَلَّ کے ولی ہوئے ہیں اور اِن شَاءَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ قیامت تک بیسلسلہ جاری رہے گا۔ اولیاء الله رحم ہاللہ تعالی کے مختلف مراتب وطبقات ہیں۔ محقق اہلسنّت، حضرت سیّدُ ناعلامہ امام یوسف بن اساعیل نبھانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متونی ۱۳۵ه) نے اپنی مایہ نازتصنیف "جَامِعُ کَوَ اَمَاتِ اللهُ وُلِیَاء" میں حضرت سیّدُ ناشِخُ اکبر کی اللہ بن ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو مایہ نائو کی مایہ نافہ کو کا علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۳۸ه) کی کتاب مستطاب "الْفُتُو حَات الْمَکِیَّة" سے ان مراتب واقسام کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں ان میں سے بعض کو اختصار کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں ان میں سے بعض کو اختصار کے ساتھ

الم بيان جاتا ہے:

#### (2)....أَئِمَّه:

یہ ہر دور میں صرف دوہوتے ہیں۔ایک کاصفاتی نام عبدالرب اور دوسرے کاصفاتی نام عبدالملک ہوتا ہے۔ بید دونوں قطب کے وزیر ہوتے ہیں اور یہی اس کے انتقال کے بعداس کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ایک عالم "مَلکُوُنت"اور دوسراعالَم "مُلک " تک محدود رہتا ہے۔

#### (3)....أوتاد:

یہ ہر دور میں صرف چار حضرات ہی ہوتے ہیں۔ ﴿ الْآلَانَ عَارَوَ لَا اَلَٰ عَارَوَ لَا عَلَا اَلَٰ اِلَٰ اَلَٰ عَارَوَ لَا عَلَا اِللَّهِ عَلَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَا اِللَّهِ عَلَا اِللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### (4).....أبُدَال:

یہ ہر دور میں سات (7) ہوتے ہیں۔ان کے ذریعے اللہ تعالی سات زمینوں

في فضانِ كمالات أولياء کی حفاظت فرما تاہے۔ان میں سے ہرایک کے لئے ایک زمین ہوتی ہے جہاں

اس کی ولایت ہوتی ہے۔ بیسا توں بالتر تیب ان سات انبیاء کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے قدم برہوتے ہیں:حضرت سیّدُ ناابراہیم خلیل الله،حضرت سیّدُ نامویٰ کلیم الله،

حضرت سبّدُ نامارون ،حضرت سبّدُ ناادريس ،حضرت سبّدُ نايوسف ،حضرت سبّدُ نا

عيسى روح الله اورحضرت سيّدُ نا آ وم حفى الله على نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّاوةُ وَالسَّلَامِ -

حضرت سبّد نامعاذ بن اشرص رحمة الله تعالى عليه اسى قسم كاولياء سع تصدان ے عرض کی گئی:'' بیمر تبہ کس عمل کے ذریعے ملتا ہے؟'' تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: حارباتوں کے ذریعے: (۱) بھوک (۲) ہیداری (۳) خاموثی اور (۴) تنہائی۔

#### (5)....نُقَبَاء:

یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں۔ان میں سے ہرنقیب آسان کے بارہ برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّو هَا اللَّهُ اللَّهُ عَزَّو هَا الله کوآ سانی احکام کےعلوم سےنواز تاہے نفس میں چیپی اشیاءاورآ فات کاعلم رکھتے ہیں اوراس کے مکر وفریب کو نکالنے برقا در ہوتے ہیں۔ شیطان ان سے حیسینہیں سکتا۔ بیراس کے ان بوشیدہ معاملات کو بھی جانتے ہیں جن کوشیطان خود نہیں جانتا۔ان کو اللّٰ اللّٰءَ الّٰهِ عَدالًا نے بیشان عطافر مائی ہے کہ سی شخص کے زمین پر لگے یاؤں کے نقش ہی کود مکھ کرانہیں اس کے شقی (یعنی بدبخت)اورسعید (یعنی خوش بخت) ہونے کاعلم ہوجا تاہے۔

#### (6)....نُجَبَاء:

ہر دور میں آٹھ(8) ہے کم یازیادہ نہیں ہوتے۔ان حضرات کے احوال سے ہی قبولیت کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔حال کا ان پرغلبہ ہوتا ہے جس کوصرف وہ اولیاءعظام پہچان سکتے ہیں جومر تبہ میں ان سے او پر ہوتے ہیں۔

#### (7)....رَجَبِي:

یہ ہردور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال انگائی عزّو جَلَّ کی عظمت کے ساتھ قائم ہے ۔ حقیقت میں یہ (اولیاء کی ایک قتم)'' افراد' میں سے ہوتے ہیں۔ انہیں رجی اس لئے کہاجا تاہے کہ اس مقام کا حال صرف ماور جب کی کہا تاریخ سے آخری تاریخ تک طاری ہوتا ہے۔ البتہ! بعضوں پر اس کیفیت کا کھھا اُر پورے سال رہتا ہے۔ یہ ختلف شہروں میں تھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔

#### (8) ....قلب آدم عَلَيْه السَّلَام كے مطابق:

یہ ہرز مانے میں 300 ہوتے ہیں۔ان کے بارے میں خود حضور نبی گریم، رءوف رحیم مسلّی اللہ تعالی علیہ آلہ ہیں۔'' رءوف رحیم مسلّی اللہ تعالی علیہ آلہ ہیں۔'' اس فر مان عالی کا معنی ہیہ ہے کہ معارف اللہ یہ میں غور وفکر کرنے میں اِن کے دل اُن کے دل اُن کے دل کی طرح ہیں۔ چونکہ علوم اللہ یہ دل پروارد ہوتے ہیں تو جس طرح بیعلوم ومعارف اکا برکے دلوں پرنازل ہوتے ہیں اسی طرح ان حضرات کے دلوں پروارد ہوتے ہیں۔ان میں سے ہرایک کو 300 اخلاق خداوندی عطا ہوتے ہیں اگر کسی بندے کوان میں سے صرف ایک خُلق مل جائے تو وہ سعادت یا فتہ ہوجا تا ہے۔ بندے کوان میں سے صرف ایک خُلق مل جائے تو وہ سعادت یا فتہ ہوجا تا ہے۔

#### (9)....قلب نوح عَلَيْهِ السَّلَام كے مطابق:

یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ان کے بارے میں بھی فر مان مصطفیٰ صلّی اللہ نعالیٰ علیہ آلہ ہوتے ہیں۔ان کے بارے میں بھی فر مان مصطفیٰ صلّی اللہ نعالیٰ علیہ آلہ ہوں گے۔'ان کا مقام ،غیرت دینیہ کا مقام ہے جس تک پہنچنا بہت وشوار و کھن ہے۔ ان 40 میں جو کمالات جداجدا پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت

سيّدُ نا نوح عَلى نَبِينَا وَعَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّلَام كَى وَات مقدسه مين أبك سأتهم وجود مين \_

#### (10)....قلب ابراهیم عَلَیْه السَّلَام کے مطابق:

یہ ہرز مانہ میں سات افراد ہوتے ہیں۔ان کے بارے میں بھی حدیث یاک آئی ہے۔ان کامقام ہر طرح کے شک وشبہ سے سلامتی والامقام ہے۔ الْکَالَٰهُ عَذَّوَ حَلَّ نے اس دنیاہی میں ان کے سینوں سے کینہ کودور کر دیا ہے اور بیا تیج علم والے ہوتے ہیں۔ یہ ستیاں لوگوں کے خیر ہی پر نظر رکھتی ہیں۔

#### (11)....قلب جبريل عَلَيْه السَّلَام كم مطابق:

ان کی تعداد ہردور میں یانچ ہوتی ہےجس کاذ کرحدیث شریف میں آیا ہے۔ یہ اس طریق ولایت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔حضرت سیدُ ناجبر بل عَلیہ السَّادم ان حضرات کی پردۂ غیب سے مدد کرتے ہیں۔اوراس فتم سے تعلق رکھنے والے اولیاء عظام روزِ محشر حفرت سيدُ ناجرائيل عليه السَّلام كساتهم مول ك-

#### (12)....قلب میکائیل عَلَیْه الشَّلَام کے مطابق:

یہ ہرز مانے میں تین ہی ہوتے ہیں۔ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ نفوس قدسیه خیر ورحت اورنرمی کا منبع ومرکز ہوتے ہیں۔ان میں مسکراہٹ، نرمی اور انہائی شفقت ہوتی ہے ۔اوریہ اُنہی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو باعث

#### (14)....قلب اسرافیل عَلَیْه السَّلَام کے مطابق:

یہستی ہردور میں ایک ہی ہوتی ہے۔امرونہی بران کا تسلط ہوتا ہے۔اوراس کے بارے میں نبی یا ک صاحب لولاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے حدیث شریف بمجى منقول ہے كدا سے علم اسرافيل عَلَيْهِ السَّلَام سے حصہ عطا ہوتا ہے۔

#### (15)....رجَالُ الْغَيْب:

یدوس اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کی بیشی نہیں ہوتی۔ بیابل خشوع ہیں اور رحمانی بخلی کے ہمہوفت غلبہ کے سبب صرف سرگوشی میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بلند آواز سے بولتاسن لیس تو حیرت میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اہل اللہ جب بھی لفظ ''درجال الغیب' بولتے ہیں توان کی مرادیہی اولیاء کرام ہوتے ہیں۔

#### (16)....مَظُهَر قوت خداوندى:

سيه مردور ميں صرف آگھ حضرات ہوتے ہيں۔ قرآن مجيد ميں ان كى علامت "آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ" (لِعَىٰ كَافروں پر تخت ہيں ) بيان كى گئى ہے۔ راو خداعَزَّوَ حَلَّ ميں ملامت كرنے والے كى كى ملامت كوكو كى حيثيت نہيں دیتے ۔ انہيں "د جال القهر" بھى كہاجا تا ہے۔ انہيں بڑى فعال ہمتيں عطاكى جاتى ہيں۔ اور اسى علامت سے ان كو بہجانا جاتا ہے۔ حضرت سيّدُ نا ابوعبد اللّٰد دقاق عليہ رحمۃ الله الرزاق اليہ ہى بزرگ تقے۔ رضوان الله تعالى علیہ المجعین

(جامع كرامات الاولياء، مقدمة الكتاب، ج١، ص ٢٠٥٠) ان كعلاوه بهى اولياء عظام كى بيت السميل بيل مثلاً الهيتُون، رَحُمَانِيُون، وَجَالُ اللهِ عُنِي بِالله، بُدَلَاء، وِجَالُ الْإِشْتِيَاق، مَلَامَتِيَّه، فُقَرَاء، صُوفِيَه، عُبَاد، زُهَاد، وِجَالُ الله، بُدَلَاء، وَرَثَه، صِدِيقِيْن، وَجَالُ الله بُدَاء، أَمُناء، قُرَّاء، اَحْبَاب، مُحَدِّثُون، اَجِلَاء، وَرَثَه، صِدِيقِيْن، وَجَالُ الله مَاءِ، اَفُرَاد، أَمَناء، قُرَّاء، اَحْبَاب، مُحَدِّثُون، اَجِلَاء، وَرَثَه، صِدِيقِيْن، شَهَدَاء، صَالِحِيُن، قَانِتِين، صَادِقِيْن، حَامِدِيْن، ذَاكِوِيْن، صَابِوِيْن، وَاصِلِيُن، وَاصِلِيُن، حُلَمَاء، اَخْبَار، كُرَمَاء وغيره وغيره وغيره - يهال صرف حصول بركت كے لئے چندا قسام كوبيان كيا گيا - [الله أن أَنْ عَرَة وَجَلَّ هميں ان نيكول كے فيوض و بركات سے خوب مالا مال فرما ہے و رقمين بِجَاهِ النَّبِيّ الْاَهميْن صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ)

بِيْنُ شَ: مجلس المحينة العلمية (وُسَاءِلانُ) 🗝 43

# کوئی ولی کسی نبی ہے افضل نہیں:

ابل سنت وجماعت كااس بات پراجماع ہے كەكوئى ولى سى نبى عَلَيْــــــــ الصَّلوٰةُ وَالسَّدَم سے افضل نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ،

حضرت سِيِّدُ ناامام جَم الدين الوض عمر بن محمد نسف عليه رحمة الله القوى (متوفى عمر من محمد نسف عليه وحمة الله القوى (متوفى عمر) فرمات بين فرمات بين المسلكم عليه من النبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كورجه كوبيس بين من عمر حه، ص ٥٨ ٥)

اور حضرت سیّدُ ناامام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى متوفى ٢٥٥ه هـ) فرمات بين ينهي السيات براجماع ب كدكوئي ولي كسى نبي كم شبه و منهيس بينيج سكتا ب ١٠٠٠ (الرسالة القشيريه، باب كرامات الاولياء ص ٣٨٠)

نیز حضرت سیّدُ نا ابویز بدبسطا می علیر حمۃ الله الوالی (متونی ۲۱۱ه یا ۲۲۳ه) ارشاد فرماتے ہیں: ' عام مو منول کے مقام کی انتہاء صالحین کے مقام کی ابتداء ہے اور صلحین کے مقام کی انتہاء شہیدوں کے مقام کی ابتداء ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہاء ضدیقوں کے مقام کی انتہاء نہیوں کی انتہاء صدیقوں کے مقام کی انتہاء نہیوں کے مقام کی ابتداء ہے، اور نبیول کے مقام کی ابتداء ہے اور صولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور رسولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور الْعَدْرُ مرسولوں کے مقام کی ابتداء ہے اور الْعَدْرُ مرسولوں کے مقام کی انتہاء کو اُنتہاء کو اُنتہاء میں انتہاء کو اُنتہاء کو اُنتہاء کو اُنتہاء کی انتہاء کو اُنتہاء کا اُنتہاء کو اُن

(تذكره مشايخ نقشبنديه، ص٥٨، بحواله البرهان، ص٩٦)

خُلق سے اولیاء، اولیاء سے رُسُل اور رسولوں سے اعلی جارا نبی

# ولى كونبى سے افضل كہنے والے كا حكم:

(ارشاد السارى شرح صحيح البخارى ، كتاب العلم ، باب ما يستحب للعالم .....الخ ، تحت الحديث: ١٢٢، ج ١، ص ٣٧٨)

### کیاصاحب کرامت ولی زیاده افضل ہوتا ہے:

شخ الاسلام حضرت سیّدُ ناز کریاانصاری علیه رحمة الله الباری فرماتے ہیں: ''ایسا ولی جس سے کرامت کاظہور نہ ہوا کبھی وہ صاحبِ کرامت ولی سے افضل ہوتا ہے کیونکہ افضل ہونے کامداریقین کی زیادتی پر ہے، کرامت پرنہیں۔''

(جامع كرامات الاولياء، مقدمة الكتاب،المطلب الاول، ج١،ص٣٧)

حضرت سيِّدُ ناعلامه عفيف الدين عبدالله بن اسعد بن على يافعي يمني ثم مكي عليه

رجة الله القوى (متوفى ٢٨ ٧هـ) في ارشا وفر مايا: "بيلا زمنهيس كهصاحب كرامت ولي اس ولی ہےافضل ہوجوصاحب کرامت نہیں بلکہ بسااوقات ایسا بھی ہوناہے کہ جس ولی کے پاس کرامت نہیں وہ صاحبِ کرامت ولی ہےافضل ہوتا ہے۔'' (المرجع السابق)

# کرامت اور اس کے متعلق أمُوركابيان

#### كرامت كى تعريف:

عارف بالله، ناصح الأمه حضرت سيّدُ ناامام عبدالغني بن اساعيل نابلسي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١٢٣هـ) كرامت كي تعريف يول فرماتے بين: ' كرامت ہے مراد وہ خلاف عادت امرے جس کاظہور تحدی ومقابلہ کے لئے نہ ہواوروہ ایسے بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوجس کی نیک نامی مشہور وظاہر ہو، وہ اپنے نبی کامتیع ، درست عقيره ركف والااورنيك عمل كايا بنرمو" (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ، الباب الثاني في الامورالمهمة في الشريعة ، ج ١ ،ص ٢٩٢)

#### خلاف عادت امرے کیا مراد؟

خلاف عادت امرے مرادوہ کام ہے جوعام طور پرکسی انسان سے ظاہر نہ ہوتا ہومثلاً ہوا میں اُڑ نا، یانی پر چلنا وغیرہ افعال کہ عام طور پر آ دمی نہ تو ہوا میں اُڑ سکتاہےاور نہ ہی یانی پرچل سکتاہے۔

## خلاف عادت امركى اقسام:

وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعہ 1250 صفحات

پر شمل کتاب "بہار شریعت" جلداوّل صَفْحَه 58 پر صدرٌ الشّریعه،بدرٌ السَّریقه حضرتِ علّا ممولیٰنامفتی محمد امجرعلی اعظمی علیر حمۃ اللہ القوی (متونی ١٣٦٧ه) خلاف عادت فعل کی مختلف صورتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: "نبی سے جو بات خلاف عادت قبلِ نبوت ظاہر ہواس کو اِر ہاص کہتے ہیں (اور بعد نبوت ہوتو مجزہ) اور ولی سے جو الی بات صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مؤمنین ہوتو مجزہ) اور ولی سے جو الی بات صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مؤمنین سے جو صادر ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور بے باک فجاریا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور اب باک خوالف ظاہر ہوتو اہانت ہے۔ " ربھارِ شریعت، حصّہ ۱،ج ۱،ص ۵۸)

علامة الدہر حضرت سیِّدُ ناعبد العزیز پر ہاروی علیہ رحمۃ الله القوی (متونی ۱۲۳۹ھ) نے بھی "اَلنِّبُواسُ شَورُ حُ شَورِ حِ الْعَقَائِدُ" صَفْحَه 272 پراسی طرح کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

#### معجز هاور کرامت میں فرق:

معجزه اور کرامت میں گئی اعتبار سے فرق ہے۔ چند فرق بیان کئے جاتے ہیں:
(1) ..... حضرت سیّدُ ناشُخ ابوطا ہر قزوینی اور حضرت سیّدُ ناامام ابو بکر فورک رحمۃ الله تعالی علیها معجزه و کرامت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''معجزه کا ظہور تحدی (یعنی چینے) اور مقابلہ کے لئے ہوتا ہے جبکہ کرامت میں ایسانہیں۔''

(حجة الله على العالمين، المقدمة، المبحث الاول، ص١٦ - الرسالة القشيرية، ص٧٧ ٣) كير حضرت سيِّدُ نا شَخ ابوطا مرقز و بني عليه رحمة الله القوى نے اس كى وجه يول بيان فرمائى: ''كيونكه جب ولى خلاف عادت فعل كے ساتھ اپنى ولايت كا دعوى كر يوت كر مائى : ''كيونكه جب ولى خلاف عادت فعل كے ساتھ اپنى ولايت كا دعوى كر بينے تواس صورت ميں اللہ منكر نہيں ہوگا - البته! اگروہ نبوت كا دعوى كر بينے تواس صورت ميں

• پیژن ش: مجلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)
 • طلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)

وه اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا اور کوئی بھی جھوٹا شخص انتہاءً ؤَدَ دَا کا ولیٰ ہیں ہوسکتا۔''

(حجة الله على العالمين،،المقدمة،المبحث الاول، ص١١)

(2) .....حضرت سیّد ناابواسحاق ابراجیم بن محمد اسفرائینی علید حمة الله القوی (متونی ۴۱۸ هه) ارشا دفر ماتے ہیں: «معجزات حضرات انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے سیج نبی ہونے کی دلیل میں نہیں پائی جاسکتی جیسے ہونے کی دلیل میں نہیں پائی جاسکتی جیسے پختہ و محکم عقل عالم مہونے کی دلیل ہے جو غیر عالم میں نہیں یائی جاسکتی۔"

(الرسالة القشيرية، ص٣٧٨)

(3) .....حضرت سِیدُ ناامام اسفرا کینی علیده تالله القوی ارشا و فرماتے بین: "كرامت ولى سے صاور ہوتے والے ولى سے صاور ہوتے والے فعل یعنی مجزہ كر برابزہیں ہو سی " (المرجع السابق)

(4) ..... حضرت سیّدُ ناامام ابو بمرفورک رحمة الله تعالی علیه ایک فرق مزید بیان فرمات بین که دخفرات انبیاء کرام عَلیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کے لئے مجزات کوظا ہر کرنالازم ہے مگرولی کے لئے کرامت کو چھیا ناضروری ہے۔' (المرجع السابق)

#### كرامت اور إستدراج مين فرق:

(1) ..... محقق المسنّت، حضرت سیّد ناعلامه امام یوسف بن اساعیل نبهانی علیه رحمه الله الوالی (متونی ۱۳۵۰ه) کرامت اور استدراج کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمات ہیں: ' ظہور کرامت کے وقت، صاحب کرامت بزرگ پر الْمَالَّةُ عَزَّوَ جَلَّ کے قبر سے اور زیادہ ڈرنے گئا ہے عَزَّو جَلَّ کا خوف طاری ہوتا ہے اور الْمَالَّةُ عَرَّو جَلَّ کے قبر سے اور زیادہ ڈرنے گئا ہے کیونکہ اُسے بیڈر ہوتا ہے کہ جسے وہ کرامت مجھ رہاہے کہیں استِدراج نہ ہو لیکن کو مکھ اِستدراج کو دکھ کے استدراج کو دکھ

پیژیش: مجلس المحینة العلمیة (رئوت اسلای)

کرانس وخوشی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اسی کاحق دار ہوں۔اوراس کے سبب دوسروں کو تفیر سیجھنے لگ جاتا ہے۔اس دھو کے میں آ کروہ خود کو الْالله عَدَّرُ عَلَّ كے عقاب وكرفت مے محفوظ سجھنے لگ جاتا ہے۔اينے اُخروى انجام سے بے خوف ہوجا تا ہے۔ پس اگر بندہ بیرحالات دیکھے تووہ یقین کرلے کہ بیرکرامت نہيں، إستدارج ب-" (جامع كرامات الاولياء، ج١،ص٢٢ملحصًا) (2).....مجد داعظم، سيّدُ نااعلى حضرت ،امام اہلسنّت ،حضرت علامه ومولينا شاه امام احمد رضا خان عليدرهمة الرحن (متونى ١٣٢٠ه ) فقاوى رضوييشريف عليد ٢١ صفحه ۵۵۷ پرسردارسلسله چشتیه اشر فیه حضرت قطب ربانی محبوب یز دانی مخدوم اشرف جهانگیرچشتی سمنانی رضی الله تعالی عند کا فر مان قل فر ماتے ہیں: ' خارق عادت اگر ازولى موصوف باوصاف ولايت ظابربود كرامت كويند واكراز مخالف شريعت صادر شود استدراج حفظنا الله واياكم ـ (ترجمه) الر اوصاف ولايت والے ولی سے خارق عادت ظاہر ہوتو وہ کرامت ہے اور اگر مخالف شریعت ہےصا در ہوتو استدارج ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے۔''

(لطائف اشرفیه ، لطیفه پنجم ، ج ۱ ، ص ۲ ۲ )

### ولی ہونے کے لئے کرامت ضروری نہیں:

حضرت سیّدُ نا عارف بالله امام عبدالکریم بن موازن قشیری علیه رحمۃ الله القوی (متونی ۲۹۵ هه) ارشاد فرماتے ہیں: ''ضروری نہیں کہ جوکرامت ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہی کرامت تمام اولیاء کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو بلکہ اگر کسی ولی سے دنیا میں کرامت کاظہور نہ بھی ہوتو اس کی ولایت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔''

(الرسالة القشيرية ، باب كرامات الاولياء ، ص ٣٧٩)

حضرت سيّدُ ناشّخ اكبركي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوني ١٣٨هـ) فر ماتے ہیں:'' بھی توانی کی عَزْوَ حَلَّ اینے ولی کو کرامت کے ظاہر کرنے کی قدرت بى عطانېيىن فر ما تابا وجودىيكە وە ولى الْأَنْ اللهُ عَدَّرَة حَلَّ كَنز دېك برامقام ركھنے والوں میں سے ہوتا ہے۔اور بھی کرامت کے اظہار پر قدرت تو ہوتی ہے مگروہ ولی اپنے ربءً وَجَلَّ كِي رضاء كے لئے كرامت كوظا برنہيں كرتا۔''

(جامع كرامات الاولياء ،مقدمة الكتاب ،المطلب الاول، ج١،ص٩٩ملخصًا)

### ولی کو کرامت کیوں ملتی ہے؟

محقق المسنّت ،حضرت سبّدُ ناعلامه المام يوسف بن اساعيل نبها في عليه رحمة الله الوالي (متونی ۱۳۵۰ه )ارشادفر ماتے ہیں:''ولی اللّد کوخلا ف عادت فعل (یعنی کرامت )اس لئے عطاہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کوخلاف عادت بنالیتا ہے۔ یوں کہ جب اس کا نفس کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تووہ اس کے خلاف کرتا ہے حتی کہ مباح (یعنی جائز) چیزوں سے بھی نفس کو دور رکھتا ہے۔ یوں ہی جب شیطان مختلف اشیاء کومزین کر کے اس کے نفس پر پیش کر تاہے تو وہ اپنے نفس کو ان اشیاء سے پھیردیتاہے۔اگر شیطان اس کوکسی واجب کے ترک پر آمادہ کر ہے تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔لہذا جبوه اپنی ذات میں خلاف عادت افعال سرانجام دیتا ہے توانی مُؤَوَّ عَلَّ ان کے لئے ونيامين خلاف عاوت كام ييدافرماويتاب، "(المرجع السابق ، ص٤٣ ملحصًا)

# كرامت كى اقسام:

کرامت کی دواقسام ہیں(۱)محسوں ظاہری اور(۲)معقول معنوی چنانچه، مجد داعظم، سبِّدُ نااعلی حضرت، امام اہلسنَّت، حضرت علامه ومولینا شاہ ا مام احمد رضا خان علید حمة الرحن (متوفی ۱۳۴۰ھ) کرامت کی اقسام بیان کرتے ہوئے

• بيث ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت المائ) • • • 50

ارشادفرماتے ہیں: '' کرامت دوسم پر ہے، محسوس ظاہری ومعقول معنوی۔ عوام صرف کرامات محسوس ہیں جیسے کسی کودل کی بات بتا دینا، گزشتہ وموجودہ و آئندہ غیوں کی خبر دینا، پانی پر چلنا، ہوا پراڑ نا، صد ہامنز لِ زمین ایک قدم میں طے کرنا، آنکھوں سے جھپ جانا کہ سامنے موجود ہوں اور کسی کونظر نہ آئیں اور کرامات معنویہ کوصرف خواص بہچانتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے نفس پر آ داب شرعیہ کی حفاظت رکھے، عمدہ خصلتیں حاصل کرنے اور بری عادتوں سے بچنے کی توفیق دیا جائے تمام واجبات ٹھیک اداکر نے برالتزام رکھے۔'' (فعاوی رضویہ، حلد ۲۱، ص ۶۹)

### محسوس ظاہری کی تفصیل:

حضرت سیّد ناعلامة تاج الدین ابونصر عبدالو باب بن علی بی علید رحمة الدالقوی (متونی الاه کیس الحکیس المحسوس ظاہری) کرامت کی پیکس اقسام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ بیان کیاجا تا ہے:

(1) ... مُر دوں کوزندہ کرنا (۲) ... مُر دوں سے باتیں کرنا (۳) ... دریا کا پیٹ جانا ،سو کھ جانا ،اور پانی پر چلنا (۴) ... کسی شے کی اصل ہی کو تبدیل کر دینا (۵) ... زمین کالیٹ کرفاصلہ مختصر ہوجانا (۲) ... جمادات وحیوانات کا ہم کلام ہونا (۵) ... زمین کالیٹ کرفاصلہ مختصر ہوجانا (۲) ... جمادات وحیوانات کا ہم کلام ہونا کا سکڑ جانا اور محدود ہوجانایا (۱۰) ... حیوانات کا تابع فرمان ہونا (۹) ... زمان کا شرف قبولیت کا سکڑ جانا اور محدود ہوجانایا (۱۰) ... ان کا گیل جانا (۱۱) ... و عاکا شرف قبولیت کا سکڑ جانا اور محدود ہوجانایا (۱۰) ... ان کا گیل جانا (۱۳) ... انتہائی نفرت کرنے والے دلوں کو اپنی جانب مائل کر لینا (۱۲) ... بعض غیوب کی خبر دے دینایا کشف ہوجانا (۱۵) ... عرصۂ دراز تک کھائے بیٹے بغیر رہنا (۱۲) ... تھر ف کا حاصل ہونا ہوجانا (۱۵) ... زیادہ کھانا کھائے برقد رت ہونا (۱۸) ... حرام کھائے سے محفوظ رہنا (۱۵) ... زیادہ کھانا کھائے برقد رت ہونا (۱۸) ... حرام کھائے سے محفوظ رہنا

ا 🗝 عبين كُث: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلامُ) 🗝 51 ⊷

ي فضانِ كمالات أولياء

۲۰۰۰ ... دوردراز مقام کا مشاہدہ کرنا (۲۰)... بعض اولیاء عظام کوالیسی ہیئت و

حضرت سیّد ناعلامة تاج الدین بی علیده الله القوی بیاف کرنے کے بعد فرماتے ہیں: 'میرے گمان کے مطابق کرامت کی اقسام 100 سے بھی زیادہ ہیں اور ہم نے جو بجیس اقسام بیان کی ہیں ان میں سے ہرایک کے تحت کشر احادیث وواقعات اور حکایات وروایات منقول ہیں۔' (جامع کرامات الاولیاء، مقدمة الکتاب،المطلب الثانی فی انواع الکرامات ج ۱، ص ۶۸ تا ۲ د،ملحصًا)

### معقول معنوی کی تفصیل:

محقق المسنّت، حضرت سیّد ناعلامه امام یوسف بن اساعیل نبهانی علیه رحمة الله الوال (متونی ۱۳۵۰ه) ارشاد فرماتے بیں: "معنوی کرامات کو اللّق الله کے خاص بندے بی پیچانے بیں عوام کوو ہال تک رسائی نہیں ہوتی معنوی کرامات یہ بیں کہ آواب شریعت اس ولی اللّہ کے لئے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ بہترین اخلاق کے ظہور اور گھٹیا اخلاق سے بیخنے کی اسے توفیق مل جاتی ہے۔ وہ اوقات صحیحہ میں واجبات کی ادائیگی پرمحافظت کرتا ہے۔ بھلائیوں اور نیکیوں میں جلدی کرتا ہے، اس کا سینہ بغض و کینہ اور حسد و برگمانی سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا دل ہر بری صفت سے بغض و کینہ اور حسد و برگمانی سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا دل ہر بری صفت سے

بيثن ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام)
 مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام)

پاک اور مراقبہ کے ذریعے آراستہ ہوتا ہے اور وہ اپنے اور دیگر اشیاء کے معاملہ میں حقوق اللہ کی رعایت کرتا ہے۔''مزید فرماتے ہیں:''ہمارے نزدیک بیتمام کرامات معنویہ ہیں کہ جن میں مکر واستدراج کو خلنہیں۔''

(المرجع السابق ، ص٦٦ملخصًا)

#### کثیر کرامات کے ظہور میں حکمت:

ويكرامتول كمقابل ميس اوليائ امت محديد على صَاحِبِهَاالصَّلوةُ وَالسَّلام ہے بہت زیادہ کرامتوں کے ظہور کی حکمت وعظمت بیان کرتے ہوئے محقق اہلسنّت، حضرت سبّدُ ناعلامه امام بوسف بن اساعيل نبهاني عليه رحمة الله الوالي (متوفى ١٣٥٠هـ) ارشاوفر مات بين (دو أمَّتِ محمد بير على صَاحِبهَ الصَّلاةُ وَالسَّدَم كَ اولياء عظام سے بهت زیادہ کرامتوں کے ظہور میں حکمت ہیہ ہے کہ حضور نبی اکرم،رسول مختشم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلوسكم كيسروارانبياءعالى نبِيناوعائيهم الصَّلوةُ وَالسَّلَام مون كوطا مركياجات اس طرح كه حيات ِ ظاہري ميں بھي آپ صنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كے معجزات كثير ہوں اور وصال ظاہری کے بعد بھی (بصورت کرامات اولیاء) بکٹرت مجزات کا ظہور ہو ( کیونکہ کرامت حقیقت میں نبی کے بجرہ کا تتہ ہوتی ہے)۔اور چونکہ حضور نبی کریم ،رءُ وف رحیم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم خاتم الانبياء اورحبيبِ خداعَزَّوَ حَلَّ بين اور آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا دين و إسلام "قيامت تك ك لئ بد، البندا آب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي تصدیق کے اسباب کا باقی رہنا بھی ضروری ہے اوران اسباب میں سے ایک قوی سبب كرامات اولياء بين جو درحقيقت حضور نبي ياك ،صاحب لولاك صلَّى الله تعالىٰ علیہ آلہ بنا ہی کے معجزات ہیں اور بیکرامات ''معجز کاقر آنِ کریم'' کے علاوہ ہیں۔'' مزید فرماتے ہیں:''اوریہ کراماتِ اولیاءان معجزات کےعلاوہ ہیں جن کی خبر

🕬 🕏 🕶 بيثن ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اللاي) 🗝 53

نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ہی وے دی تھی مثلاً قیامت کی علامات وغیر ہاجن کا ظہور بتدریج ہور ہاہے۔ اور ان کرامات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور جان دو جہان ، ما لکِ کون و مکان صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم امت میں بالفعل موجود ہیں اور امت آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے وصال شریف کے بعد اسی طرح معجزات کا مشاہدہ کررہی ہے جس طرح آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی حیات خطاہری میں کرتی تھی۔ ان کرامات کے سبب مؤمنوں کے ایمان میں اضافہ اور بے ایمانوں کو دین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔'' (حدمة الله اصافہ اور بے ایمانوں کو دین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔''

على العلمين ، الخاتمه في اثبات كرامات الاولياء.....الخ ، ج ١، ٢٠٧)

## قرآن وحدیث میں کرامات کا بیان

#### میٹھے میٹھےاسلامی بھائیو:

قرآن مجیداوراحادیث مبارکه میں کئی اولیاء عظام رسم اللہ تعالیٰ کی کرامات کا ذکر خیر موجود ہے۔ جو واضح طور برکرامات اولیاء کے تق ہونے کی دلیل ہے۔ اس مقام پرکرامات اولیاء پر شمتل بعض آیات مقدسہ اوراحادیث مبارکہ تغییر وشرح کے ساتھ پیش کی جارہی ہیں تا کہ ہمارے ایمان کو تازگی اور روح کو بالیدگی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ علیہ آلیہ تبارے حبیب لبیب صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم کے صدقہ وطفیل میں ہمارے عقا کدوا عمال کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سچی محبت پر ثابت قدمی عطافر مائے اور صراط متنقیم پرگامزن رکھے۔ کی سچی محبت پر ثابت قدمی عطافر مائے اور صراط متنقیم پرگامزن رکھے۔ (آمِین بہناہ النّبیّ اللّا مِین صَلّی الله تعَالیٰ عَلَیٰہ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلّم )

# قرآن پاك ميں كرامات كاذكر

# لمحه بهرمیں انتہائی وزنی تخت حاضر کر دیا:

﴿ 1﴾ ﴿ الْلَهُ عَرْدَ عَلَا الرَّاوَ فَرِمَا تَا ہِ: قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ

اَنَا الْتِنْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اللَّكَ

طَرُفُكُ \* فَلَمَّا لَهَ الْمُسْتَقِدًّ الْعِنْدَةُ

قَالَ هٰ ذَا مِنْ فَضُلِ مَ يِّنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيْمُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي ال

ترجمہ کنزالا بمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ میں اسے حضور میں حاضر کردوں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا ہی میرے رب کے فضل سے ہے۔

مفتر شهیر، هیم الأمت حضرت علامه مولا نامفتی احمد یارخان بیمی علیه رحمت الله القوی (متونی ۱۳۹۱هه) اس آیت مبارکه کے تحت '' تفییر نورُ العرفان' میں فرمات بیں: '' یہ آصف بن برخیا شے کتاب سے مراد یا تولوح محفوظ ہے یا تورات شریف یا ابرا جہی صحفے یعنی حضرت آصف ان کتب کی تعلیم کی برکت سے ولی ہو چکے یا ابرا جہی صحفے یعنی حضرت سلیمان عَلَیْهِ السَّدَم کے شاگر درشید تھے علم کتاب سے مراد باطن یعنی علم تصوُّف ہے کیونکہ ظاہری علم ، ولایت اور طاقت نہیں پیدا کرتا۔'' مزید فرماتے ہیں:''اس آیت سے ولی کی قوت، ولی کی رفتار، ولی کا حاضر وناظر ہونا معلوم ہوا کیونکہ آصف نے بلقیس کے مقام کا پیتاسی سے منہ یو چھااور آنا فانا آتنا وزنی تخت بغیر چھڑے کے اگاڑی کے لے آئے۔''مزید فرماتے ہیں:''اس فانا آتنا وزنی تخت بغیر چھڑے کے اگاڑی کے لے آئے۔''مزید فرماتے ہیں:''اس سے معلوم ہوا کہ ولایت برحق ہے اور اولیاء اللّٰد کی کرامات بھی برحق ہیں۔''



## بِموسم غيب سے پھل ملتے:

﴿2﴾....ارشادباری تعالیٰ ہے:

ترجمۂ کنزالا یمان:جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہااے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیابولیس وہ اللہ کے پاس سے ہے بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لَآكَرِيَّا الْمِحْرَابُ لَّ وَجَدَعِنْ دَهَا مِ أَوَّا عَالَ لِمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هٰذَا \* قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللَّهِ \* إِنَّ اللَّهَ يَكُرُزُقُ مَنْ يَشَاعُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⊙ (ب٣١٠ لل عسر ٢٧١٠)

مفتِّرشهبير، حكيمُ الامت حضرت علامه مولا نامفتی احمد يار خان تعيمی عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٩١هـ) اس آيت مباركه كے تحت "تفسير نورُ العرفان" ميں فرماتے ہیں: 'اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ، ایک بید که کرامت ولی برحق ہے کیونکہ حضرت مریم کو بے موسم غیبی کھل ملنا ان کی کرامت تھی۔ دوسرے یہ کہ بعض بندے مادر زاد ولی ہوتے ہیں، ولایت عمل پر موقوف نہیں، دیکھو! حضرت مریم لڑ کین میں ولیہ تھیں۔ تبسرے بیر کہ ولی کواللہ تعالیٰ علم لدنی اور عقل کامل عطا فرماتا ہے کہ حضرت مریم نے زکر باغلیه السَّارم کے سوال کا جواب ایساایمان افروز دیا کہ سبحان اللہ۔ چوتھے یہ کہ بعض اللہ والوں کے لئے جنتی میوے آئے ہیں، حضرت مريم (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ) كو بي كال جنت سے ملتے تھے۔ يانچويں بي كه حضرت مریم کی پرورش جنتی میووں سے ہوئی نہ کہ ماں کے دودھ یاد نیاوی غذاؤں سے۔'' حضرت سيّدُ ناامام مجامد،حضرت سيّدُ ناعكرمه،حضرت سيّدُ نا سعيد بن جبير، حضرت سيّدُ ناابرا بيم تحنى اورحضرت سيّدُ نا قياده وغيره رحم الله تعالى اس آيت مقدسه و كَنْ تَعْسِر مِين فرمات بين: وحضرت سِيّدُ نا ذكر ياعَلى نَيِّفَ وَعَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلام

پیژی ش: مجلس المحینة العلمیة (رئیت المالی)

تھے اور سردیوں کے کھل گرمیوں میں دیکھتے تھے۔ اور اس آیت میں الْمُثَانِيَّةُ عَزَّوَ هَلَّ كُولِيون كَي كرامات بردليل ہے اوراحاديث كريمه ميں تواس كى بہت مثالين موجود بين - (تفسير ابن كثير، ال عمران، تحت الآية: ٣٧، ج٢، ص٣٠) حضرت سيّدُ نا قاضى ثناء الله ياني يتى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٢٢٥هـ) اسي آييتِ طیبہ کے تحت فرماتے ہیں:'' بیرقصہ ( یعیٰ واقعہ ) اولیاءاللہ کی کرامت پر دلیل ہے۔'' (تفسير مظهري(مترجم)،ال عمران،تحت الآية:٣٧، ج٢، ص٩٨)

سوتے ہوئے کرامت کاظہور:

﴿3﴾ .... إِنْ أَنْ مُعَرَّو عَلَّ ارشا وفر ما تاب:

أَمْرَحَسِبُتَ أَنَّ أَصْحُبَ الْكُفُفِ وَالرَّقِيْمِ لَكَانُوامِنُ الْيَنِنَاعَجَبُا ال

إِذْا وَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا مَبَّنَا التِّنَامِنَ لَكُنْكَ مَحْمَةً وَّهَيِّي لَنَامِنُ أَمْدِنَا مَشَكًا ۞ فَضَمَ بُنَاعَلَ

اذَانِهِ مُ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا شُ

(پ٥١، الكهف: ٩ تا ١)

ترجمهٔ کنز الایمان: کیاتمہیںمعلوم ہوا کہ یہاڑی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان نوجوانوں نے غارمیں بناہ لی پھر بولےاہے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یابی کے

سامان کر تو ہم نے اس غار میں ان کے

کانوں پر گنتی کے کئی برس تھیکا۔

مفيّر شهير، حكيمُ الامت حضرت علامه مولا نامفتي احمد يارخان تعيمي عليه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۹۱ه) اس آیت مبارکه کے تحت ""تفسیر نورُ العرفان" میں فرماتے ہیں: ''اس سے دومسکے معلوم ہوئے؛ ایک بیر کہ کرامت اولیاء برحق ہیں ان کا بے لی آب ودانداتی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ دوسرے میہ کہ کرامت ولی سے

پیژن ش: مجلس المحینة العلمیة (رئوت اسلای)

حضرت سیِدُ ناامام فخر الدین ابوعبدالله محدین عمر رازی علیه رحمة الله الوالی (متونی ۲۰۱ه) اس آیت مبارکه کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "ہمارے اصحابِ صوفیہ رحم الله تعالی نے اس آیت طیبہ سے کرامات کے قول کی صحت پر استدلال کیا ہے اور بیاستدلال بالکل ظاہر ہے۔"

(التفسير الكبير، الكهف، تحت الآية: ٩ تا ٢ ١، ج٧ ، ص ٤٣٠)

### احادیث مبارکه میں کر امات کا ذکر

# چندون کے بچے کا کلام کرنا:

(1) جسد مفرت سیّد نا ابو ہر ہرہ رض اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللّٰ الله کو جوب، وانائے عُیوب، مُعَنِ الْحُیوب عَنْ وَحَلَ وَصَلَّى الله تعالیٰ علیہ وَ آلہ وسلّٰم نے ارشا وفر مایا:

د بنی اسرائیل میں جرن کی نام کا ایک (عبادت گزار) شخص تھا۔ وہ ایک روز (اپنی عبادت گاہ میں) نماز پڑھور ہاتھا کہ اسنے میں اس کی مال نے آ کراسے آ واز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا اور دل میں یوں کہا: 'اے اللّٰ اللّٰهُ عَنْ وَرَجَ لَّٰ اللّٰهُ عَنْ وَرَجَ لَٰ اللّٰ اللهُ عَلَى عَلَى ا

يضانِ كمالاتِ أولياءِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

دی گراس (عبادت گزارنیک بندے) نے انکارکیا۔ تو وہ عورت چرواہے کے پاس
گی اور (بدکاری کے لئے) اسے اپنے آپ پر قدرت دے دی۔ تواس نے ایک بیچ
کوجنم دیا اور کہنے گئی کہ یہ جرت کا کا ہے ۔ لوگ جرت کے پاس آئے اور اس کی
عبادت گاہ تو ڈدی اور اسے نکال باہر کیا اور اسے بہت برا بھلا کہا۔ اس پر جرت کے نے
وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس بیچ کے پاس آیا اور (بیچ کے پیٹ میں انگلی چبوکر) اس
سے کہا: ''اے بیچ! تیر اباپ کون ہے؟'' تو (چندون کا) بیچہ بول اٹھا کہ: '' فلال
چرواہا۔'' لوگوں نے (شرمندہ ہوکر) جرت سے کہا: ''ہم تمہارے لئے سونے کی
عبادت گاہ بنادیتے ہیں۔'' گر اس نے کہا: ''نہیں! و لیی ہی مٹی کی بنادو۔''

(صحيح البخارى، كتاب المظالم، باب اذهدم حائطافليين مثله، الحديث: ٢٨٢، ص ٩٥ مصحيح مسلم، كتاب البروالصلة والادب، باب تقديم برالوالدين على التطوع بالصلوة وغيرها ، الحديث: ٩٠٥، ص ٢٥٠ )

# حديث پاک کی شرح:

حضرت سیّدُ ناامام محی الدین ابوزکریا یخی بن شرف نووی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۷۲ه) اس حدیث بی کخت فرماتے بیں: "اس حدیث پاک میں الحق الله عَدَّ الله عَدِیث میں الحق الله عَدِیث الله الله عَدَّ الله عَدَّ الله عَدِیث الله الله عَدَّ الله عَدِیث الله الله عَدْ الله عَدْد الله والے اس مسئلہ (ایعن کرامات کے ثبوت) میں اختلاف کرتے بیں یعنی فرقہ معزلہ والے اس مسئلہ (ایعن کرامات کے ثبوت) میں اختلاف کرتے بیں یعنی معلوم ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ بھی معلوم ہوا کہ بھی کے بدنہ ہوں کا بھی یہی نظریہ کے کرامات ان کے اختیار اور فلب سے بھی واقع ہوتی ہیں۔ ہمارے متعلمین علماء حمہ الله تعالی کے نزد کیک یہی نظریہ کے ورست ہے۔ " (شرح صحیح مسلم للنووی ، کتاب البروالصلة فظریہ کے والادب ، باب تقدیم برالوالدین سسالخ ، ج ۲ ۱، ص ۸ · ۱)

يُثِي ش: مجلس المحينة العلمية (دُوت اللاي)

ٔ کھانا تنین گنا زیادہ ہو گیا:

(2) ..... حضرت سیّد ناعبدالرحل بن ابوبکرصد بق رض الله تعالی عنها کی بیان کرده طویل حدیث پاک میں بیکھی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابوبکرصد بق رض طویل حدیث پاک میں بیکھی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابوبکرصد بق رضی الله تعالی عنه اور گھر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے کھا نار کھا گیا (وہ بیان کرتے ہیں) ہم جب بھی کوئی لقمہ اٹھاتے تو اس کے بنچے سے اور بڑھ جا تا فرماتے ہیں: مہمان سب کے سب سیر ہوگئے اور کھا ناجتنا تھا اس سے بھی زیادہ باقی فیج گیا۔ تو حضرت سیّد نا ابوبکر صد بق رضی الله تعالی عنه نے اس کی طرف و یکھا کہ وہ اتناہی تھا جتنا پہلے تھا بیات سے بھی زیادہ تھا۔ تو اپنی زوجہ (حضرت سیّد ثنا ام رومان رضی الله تعالی عنها) سے فرمایا:

دا سے بئی فراش کی بہن! یہ کیا ہے؟'' تو انہوں نے عرض کی:'میری آئکھوں کی شعنڈک کی قسم! یہ تو بہلے کے مقا بلے میں تین گنازیادہ ہے۔' (صحیح البحاری) شعنڈک کی قسم! یہ تو بہلے کے مقا بلے میں تین گنازیادہ ہے۔' (صحیح البحاری)

# مديث پاک کی شرح:

شارح بخاری، فقیداعظم حضرت مولا نامفتی محمد شریف الحق امجدی علید حمة الله القوی (متونی ۱۳۲۱ه) اس حدیث پاک سے حاصل شده فوائد لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ''اس حدیث سے حضرت (سیّدنا) صدیق اکبر (رضی الله تعالی عنه) کی کرامت معلوم ہوئی کہ کھانے سے وہ (کھانا) کم نہ ہوا، زیادہ ہوگیا۔ اور اسے کیشر آدمیوں نے کھایا۔' (نزهة القاری شرح صحیح البخاری، ج۲،ص ۲۸۰) حضرت سیّد ناامام احمد بن علی بن حجرعسقلانی علید رحمۃ الله الوالی (متونی ۵۲هه) نے بھی ''فَتُحُ الْبَاوِی شَرُحُ صَحِیْحِ الْبُخَادِی، جلدے، صفحها ۵۰ ' پرکھانے کے نیادہ ہوجانے کوامیر المؤمنین حضرت سیّد ناابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی کرامت

ليش ش: مجلس المحينة العلمية (ووت اسلام) •••

نیز حضرت سیّد ناامام زین الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن ابن شهاب الدین حنبلی المعروف" ابن رجب "رحمة الله تعالی علیه (متونی ۲۹۵هه) فرمات بین: "اس مدیث شریف میں اولیاءعظام کی کرامات اوران سے ظاہر ہونے والے خلاف عادت کا مول کا ثبوت ہے۔ اور یہی اہلسنّت کا نظریہ وعقیدہ ہے۔ "مزید فرمات بین:" یکرامات ہروقت اور ہرز مانہ میں مجملہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصّلوةُ وَالسّلام کے مجرزات میں سے ہوتی ہیں کیونکہ جس شتے کے سبب اللّا الله عَلَیْهِمُ الصّلوةُ وَالسّلام کی اتباع عزت و برز گی عطافر ما تا ہے وہ ان کی این این الباری لابن رجب، ج۳، ص ۱۹۸۵ کی برکت اور حسن اقتداء کا صدقہ ہے۔ " (فتح الباری لابن رجب، ج۳، ص ۱۹۸۹) وور در از مقام برلشکر اسلام کود مکی لیا:

(3) .....خضرت سيّدُ ناعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه وك به كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق رضى الله تعالى عنه في حضرت ساريد رضى الله تعالى عنه كواسلامى لشكر كاسپ سالار بناكر نها وند (عراق كالك علاقه ) بهيجا، وثمن سے مقابله ك وقت حضرت ساريد رضى الله تعالى عنه اپنج عقب سے گھات لگا كر حمله آور ہونے والے وُتمن سے عافل شے واحد وسرت سيّدُ نا عافل شے واحد مشرت سيّدُ نا عمر فاروق رضى الله تعالى عنه في خطبه ديتے ہوئے تين بار پكار كر فر مايا: 'ياسارية المُجبَلَ يعنى المسارية الله عنه كي اور فق وكاميا في حاصل كى ۔' ساريد رضى الله تعالى عنه كاور بيش الله عنه ، الله عنه ،

لِيشَ كُنّ: مجلس المحينة العلمية (دُوت الاي)

المحديث ٣٥٧٨٣، ج، ١٢ ص٢٥٦)

#### . حدیث یاک کی شرح:

حضرت سیّد ناعلامه عفیف الدین عبدالله بن اسعد بن علی یافعی یمنی ثم کلی علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۱۸ه) فرمات بین: "اس حدیث شریف سے امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر رضی الله تعالی عنه کی دو کرا شیّن ظاہر بہوئیں: (۱).....مدینه منوره دَادَهَا اللهُ شَرَفَاوَتعُظِیُمًا سے چوده سو (1400) میل دور مقام نهاوند (عراق) میں موجود لشکر اسلام اوران کے دشمن کوملاحظ فر مالیا اور (۲)....مدینه شریف دَادَهَاللهُ شَرَفًا وَتَعُظِیُمًا سے اتنی دور آواز پہنجادی۔"

(الروض الرياحين في حكايات الصالحين،صفحه ٣٩)

اوراییا کیوں نہ ہوتا کہ ان کے بارے میں یہ فرمانِ مصطفیٰ صلّی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم مروی ہے کہ ' (اللّی اُن کے عَرفاروق (رضی اللہ تعالی عنہ) کی زبان اوران کے دل پرحق کو جاری فرما دیا ہے۔' (جامع الترمذی،الحدیث ۳۶۸۲، ص ۳۶۸۲) اور حضرت سیّد ناساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی معلوم ہوئی کہ انہوں نے دور سے آنے والی آ وازس لی۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ اللّی اُن عَرف کے نیک بندے اللّی اُن عَرف کی عطاسے مشکلات میں مدوفر ماتے ہیں۔

حضرت سيِّدُ ناامام ابوالقاسم هبة الله بن حسن بن منصور طبرى لا لكائى عليه رحمة الله القوى (متونى ١٨٥هـ) ني ابنى كتاب "كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ (عَرَّوَجَلَّ) مَعَ شَوْحِ القوى (متونى ١٨٥هـ) السُّنَةِ وَالْجَمَاعَة" جلد٢ ، صفحه ١٣٣٣ پر اور حضرت سيِّدُ نا المام على بن سلطان محمد القارى المعروف ملاعلى قارى عليه رحمة الله البارى (متونى ١٠١٥هـ) في بن سلطان محمد القارى المعروف ملاعلى قارى عليه رحمة الله البارى (متونى ١٠١٥هـ) في من سلطان محمد القارى المعروف المسلم وقارى عليه على بن سلطان محمد القارى المعروف من المحمد وقارة المُصَابِيّح " جلد ١٠ المومنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروق رضى الله تعالى عنه كى كرامات اور مكاشفات كوامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروق رضى الله تعالى عنه كى كرامات اور مكاشفات

۔ سےشارفر مایا ہے۔

حضرت سیّدُ ناعلامه تاج الدین ابونصر عبدالوباب بن علی سیکی علید حمة الدانقوی (متونی ایک هے بین: 'نیه واقعہ بھی ان کرامات میں سے ایک ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رض الله تعالی عنہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو کیں۔' مزیدار شادفر ماتے ہیں: 'نسیّدُ نافاروق اعظم رض الله تعالی عنہ کااس کرامت کودکھانے کاارادہ نہیں تھا۔ بلکہ انہیں کشف ہوا کہ وہ لشکر اسلام کواپی آنکھوں سے ملاحظہ فرمار ہے ہیں گویا کہ آپ رضی الله تعالی عنہ جوا کہ وہ رضی الله تعالی عنه ،ج ۱، ص ۱۵۷) (جامع کرامات الاولیاء، ذکر کرامات عمر رضی الله تعالی عنه ،ج ۱، ص ۱۵۷)

# الله الما عَرَّو حَلَّ قَسْم بورى قرما تا ہے:

﴿ 4 ﴾ .....حضرت سِيِدُ نا أنس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حُسنِ اخلاق كے بيكر، نبيوں كتا جور، حُمو بِرَبِ اَكبر عَزَّوَ حَلَّ صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''بہت سے ضعیف، كمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں كه اگروہ ان الله الله عَنْ وَهُمْ كُولُورا فر ما ویتا ہے اور براء بن ما لك (ضى الله تعالى عنه ) بھى انہى میں سے ہیں۔''

راوی بیان فر ماتے ہیں: اس کے بعد حضرت سیّد نابراء بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے خلاف ایک جنگ میں شریک ہوئے۔ مشرکین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تو مسلمانوں نے حضرت سیّد نابراء بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: ''اے براء رضی اللہ تعالی عنہ سر کار مدینہ، قرار قلب وسینہ، باعث نُرُ ولِ سیکنہ ملّی اللہ تعالی علیہ والد تعالی عنہ سر کار مدینہ، قرار قلب وسینہ، باعث نُرُ ولِ سیکنہ ملّی اللّٰہ تعالی علیہ والد وسینہ، باعث نُرُ ولِ سیکہ اللّٰہ اللّٰہ عَدَّرَ حَلَّ بِرَضِم کھا وَتُولُولُ اللّٰہ عَدَّرَ حَلَّ بِرَضِم کھا وَتُولُولُ اللّٰہ عَدَّرَ حَلَّ بِرَضْم کھا وَتُولُولُ اللّٰہ عَدَّرَ حَلَّ بِرَضْم کھا صُور تمہاری قسم کو بورا فر مائے گا۔ یس آپ (مشرکین کے خلاف) اللّٰہ عَدَّرَ حَلَّ بِرَضْم کھا

فيضانِ كمالاتِ أولياء 🕶 ليجيُّ ''حضرت سيَّدُ نابراء رضى الله تعالىء خين بار گاهِ خداوندي مين عرض كي:''ياالله

عَزَّوَ هَلَّ ! مين تحقيقتم دينا مول كه ممين مشركين برغلبه عطا فرما-'' آپ رضي الله تعالى عنه کی بیده عاقبول ہوئی اور ﴿ فَاللَّهُ عَدَّو حَلَّ نِے مسلمانوں کومشرکین برغلبہ عطافر ما دیا۔ پھر ایک مرتبہ 'سول' کے بل پرمسلمانوں کا کفار سے آمنا سامنا ہوا تو کفار نے مسلمانوں کوسخت نقصان بہنجایا مسلمانوں نے کہا: ''اے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ! اینے رب عَزَّوَ حَلَّ يرقتم كَها يِيِّ ـ " انهول في عرض كي " " يااللَّه عَزَّوَ حَلَّ ! ميس تحقيقتم ويتا ہوں کہ ہمیں کفار پرغلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ ملا دے ( یعنی شہادت عطافرہا)۔'' حضرت سیّدُ نا براء بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیدوعا بھی قبول ہوئی اورمسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور حضرت سیّدُ نابراء بن ما لک رضی اللَّدتغالي عنه شهبله بهو كُّيُّج \_

(المستدرك، كتاب معرفة الصحابة ،باب ذكرشهادة البراء بن مالك، الحديث ٥٣٢٥، ج٤، ص ٤٠ ٣٤١ ٢٤)

# حدیث پاک کی شرح:

حضرت سبِّدُ ناعلامه عفيف الدين عبدالله بن اسعد بن على يافعي يمني ثم مكي عليه رحمة الله القوى (متونى ٧٦٨هـ) اس حديث شريف ك تحت ارشا وفرمات مين: '' کرامت کے ثبوت کے بارے میں اگر کوئی اور حدیث شریف نہ بھی ہوتی تو یہی ایک حدیث یاک اثبات ِکرامت کے لئے کافی تھی۔اورکرامت کے متعلق ،صحابہ كرام ، تابعين عظام اور تبع تابعين رضوان الله تعالى عيهم اجمعين سے اس قدر روايات منقول ہیں کہ وہشہرت اورتواتر تک کینچی ہوئی ہیں ۔''

(روض الرياحين في حكايات الصالحين، ص ٤٠)

# اولیاء کے ڈ شمنوں پر قھرالھیءَرَّوَءَلَّ کا بیان

#### ميشھ ميشھ اسلامي بھائيو!

غور کرنا چاہئے کہ جب ایک عام مسلمان سے دشمنی کرنا، بغض و کینہ رکھنا، حسد و بدگمانی کرنا اور اس کی تو بین واہانت کرنا کبیرہ گناہ ، جرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو پھر ﴿ لَا لَٰهُ اَءَ رَّوَ عَلَّ کے مجبوب بندوں یعنی اولیاء عظام جہم الله تعالی سے ایسے معاملات رکھنا کس قدر دنیا و آخرت کے خسارے کا سبب ہوں گے۔ ایسے معاملات رکھنا کس قدر دنیا و آخرت کے خسارے کا سبب ہوں گے۔ ﴿ لَا لَهُ اَعَالَى عَلَمُ وَ اَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اَلٰهِ وَاصَحَابِهِ وَسَلَمُ وَسَل

# الله عَزَّوَ حَلَّ كَا عَلَانِ جَنَّك:

احادیث مبارکہ میں صرف دومقام ایسے ہیں جہاں ﴿ اللّٰ اللّٰهِ عَدْدَوَ حَلْ نے اعلانِ جَلَّ فَ اعلانِ جَلَّ فَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴿1﴾ .....حضرت سبِّدُ ناابو ہر مرہ درض الله تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ سرکا رمدینہ، قرارِ قلب وسینہ سبِّد الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسینہ سبِّد الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسینہ سبّہ الله وقر مایا: " حس نے میر کے سی ولی سے دشمنی رکھی اسے میر ااعلانِ جنگ ہے۔''

(صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، الحديث: ٢٥٠٢، ص٥٤٥)

﴿2﴾....حضرت سیِّدُ ناابن عمر رضى الله تعالى عنها بيان كرتے ہیں كه امير المؤمنين

حضرت سیّد ناعمر بن خطاب رض الله تعالی عند نے حضرت معاذبین جبل رض الله تعالی عندکو حضور نبی مُکُرُّ م، نُو رِجْسَم ، رسولِ اَ کرم ، شہنشا ہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے روضہ انور کے بیاس بیٹھ کرروتے ہوئے و کیھ کر سبب دریافت فرمایا تو حضرت معاذبین جبل رضی الله تعالی عند نے بتایا که ' مجھے اس بات نے رُلایا ہے جو میں نے رسول الله عَبِل رضی الله تعالی عند و بتایا که ' مجھے اس بات نے رُلایا ہے جو میں نے رسول الله عَبِل رضی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے تن ہے که ' تھوڑی سی ریا کاری بھی شرک ہے اور جس نے اللّٰ الله علیہ وقد کے سی ولی سے دشمنی کی اس نے اللّٰ اُن اُن عَبِر وَجَلّ سے اعلان جنگ کیا۔' (سنن ابن ماجه ، ابواب الفتن ، باب من ترجی له السلامة من الفتن ، الحدیث ۹۸۹ میں میں میں می میں الفتن ، المحدیث ۳۹۸۹ میں میں میں میں میں میں میں میں الفتن ،

### مديث ياك كى شرح:

حکیم الأمت حضرت سیّد نامفتی احمد یارخان نیمی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۹۱ه)
اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: میرے رونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور انور (صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم ) نے فرما یا کہ ﴿اللّٰهُ (عَزّوَ جَلّ ) کے دوستوں کی ایذاء، رب سے جنگ ہے اور الله کے اولیاء ایسے چھیے ہوئے ہیں کہ ان کی بہتان بہت مشکل ہے بہت دفعہ پڑوسیوں دوستوں سے شکر رنجی ہوجاتی ہے۔ مکن ہے کہ ان میں سے کوئی ولی الله ہوان کی تکلیف میرے لیے مصیبت بن جاوے حدیث قدی میں ہے: ' اُولِیَائِی تَحْتَ قُبَائِی لَایعُو فَهُمْ غَیْرِی میرے ولی میری والی میری والی میری والی میری والی میری والی میری والی میری الله میں رہے والی میری والی میں رہنے ہیں ۔ انہیں میرے سواکوئی نہیں بہتا میا اور والی میری والی میں رہنے ہیں ۔ انہیں میرے سواکوئی نہیں بہتا تا (مرقات)۔'

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، ج٧،ص١٣٨)

#### باادب بانصیب، بےادب بےنصیب:

حضرت سيِّدُ نا ابوسعيد عبد الله محمد بن مهبة الله تميني شافعي عليه رحمة الله القوى بيان

لِيشَ ش: مجلس المحينة العلمية (ووت اسلام)

فرماتے ہیں کہ میں بھری جوانی میں علم دین کے حصول کے لئے بغدادشریف حاضر ہوا۔ ان دنوں مدرسہ نظامیہ میں''ابن سقا''میرا رفیق وہم سبق تھا۔ ہماری میہ عادت تھی کہ عبادت کے ساتھ ساتھ صالحین کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ ا نہی ایام کی بات ہے بغدادِ معلیٰ میں''غوث''نام سے مشہورایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیه ر ما کرتے تھے۔ان کی نسبت کہا جاتا تھا کہ وہ جب جا ہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب جاہتے ہیں غائب ہوجاتے ہیں۔ایک دن مُیں ،ابن سقااور حضرت سيّدُ ناشّخ عبدالقادر جيلاني (غوث أعظم رضي الله تعالى عنه) جو كهان دنول جوان تھے، ان بزرگ رحمة الله تعالی علیه کی زیارت کے ارادے سے نکلے ۔ راستے میں ابن سقا کہنے لگا کہ ' میں ان سے ایسا مسلہ یوچھوں گا جس کا وہ جواب نہ دے سیس گے۔''میں نے کہا کہ''میں بھی ایک مسلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دية بين ـ' نوحضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عندنے كها: ' (الْمَالَهُ عَدَّوَ سَلَّ كى يناه! ميں توان ہے كوئى سوال نەكرول كا بلكەان كى بارگاه ميں حاضر ہوكران كى زبارت کی برکتیں لوٹوں گا۔''

پس جب ہم وہاں پہنچ تو انہیں اپنی جگہ موجود نہ پایا۔ ابھی ہم کچھ دریہی کھم ہرے تھے تو کیا دیکھا کہ وہ وہیں تشریف فرما ہیں۔ پھر انہوں نے ابنِ سقاکی طرف غصہ سے دیکھ کرفر مایا: 'اے ابنِ سقا! تیری ہلاکت ہو! تو مجھ سے ایسا مسئلہ یو چھنے آیا ہے جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا۔ سُن! وہ مسئلہ یہ ہوا در اس کا جواب یہ ہے۔ بے شک میں تیرے اندر کفری آگ بھڑ کتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔'' پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کرفر مایا: ''اے عبداللہ! تم مجھ سے ایسا مسئلہ یو چھنے آئے ہوتا کہ دیکھو کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں۔ سنو! وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا آئے ہوتا کہ دیکھو کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں۔ سنو! وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا

جواب سے ہے۔ اور تمہاری بے اونی کی وجہ سے دنیا تمہارے کا نول کی لوتک پہنچ گی۔ "کیر حضرت سیّد ناشخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عند کی طرف نظر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم و تکریم کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم و تکریم کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا: اے عبدالقادر! آپ نے اپنے ادب سے اللّٰ الله ورسول عَدِّورَ عَلَی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوراضی وخوش کیا ہے۔ گویا کہ میں دیکھر ہا ہوں کہ آپ بغداد شریف میں منبر پر بیٹھ لوگوں سے فرمار ہے ہیں: " قَدَمِ فَ هَا لَهِ بِعَن میرا بیقہ لوگوں سے فرمار ہے ہیں: " قَدَمِ فَ هَا لَهِ بِعَن میرا بیقہ مولی کی گردن پر ہے۔ "اور میں آپ کے غاطرا پی علیہ کے اولیاء عظام کو بھی دیکھر ہا ہوں کہ انہوں نے آپ کی تعظیم کی خاطرا پی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ "یوفر ماکروہ ہزرگ اسی وقت غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں نہ دیکھا۔

حضرت سيّدُ نا ابوسعيد عبدالله شافعی عليه رحمة الله القوی فرماتے بيں: حضرت سيّدُ نا يَشْخ عبدالقا در جيلانی عليه رحمة الله الوالی کا حال بيہ ہوا که بارگا والهی عَدِوَ عَلَّ مِیں جو آپ رحمة الله الوالی کا خال میں علامت ظاہر ہوئی اور ہرعام وخاص (يعنی مشائخ ،اولياء،علاء،اورعام لوگ) آپ رحمة الله تعالی عليہ کی بارگاہ سے فیض ياب ہونے لگا اور آپ رحمة الله تعالی عليہ نے بيا علان بھی فرمايا: '' قَدَمِی هلذِه عَلیٰ دَقَبَةِ مُحلیٰ دَقِبَةِ وَلِي الله عِن ميرا بي قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔' اور زمانے كے تمام اولياء كرام رحمة الله تعالی عليہ کی اس فضيلت كا افر اركيا۔

اورابنِ سقا کا حال یہ ہوا کہ علوم شرعیہ کے حصول میں لگار ہاتی کہ ان ظاہری علوم میں بے انتہاء ماہر ہوگیا اور اپنے زمانے کے بہت سے ماہرین پر فائق ہوگیا، وہ غضب کا فضیح و بلیغ تھا کہ ہملم میں اپنے مدمقابل مناظر کوزیر کر لیتا تھا۔ جب

اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی تو بادشاہ وقت نے اسے اپنا مقرب بنالیا اور اسے ملک روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ پس جب شاہ روم نے اس کی گئی علوم میں مہارت اور فصاحت و بلاغت دیکھی تو بڑا حیران اور متعجب ہوا۔ چنا نچہ ، بادشاہ نے اس کے ساتھ مناظرہ کے لئے عیسائیوں کے بڑے بڑے اہلِ علم اور پادریوں کو جمع کیا۔ انہوں نے ابن سقا سے مناظرہ کیا تو اس نے تمام کو عاجزہ بس کر دیا۔ یوں اسے شاہ روم کے در بار میں بہت عزت و پزیرائی حاصل ہوئی۔ پھرایک دن اس کی نظر بادشاہ کی لڑکی پر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہوگیا اور بادشاہ سے درخواست کی کہ'' اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔''بادشاہ نے کہا۔'' اگرتم عیسائی فی ہو با اختیار کر لوتو نکاح کر دوں گا۔' (نگو دُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِک) ابن سقانے عیسائی فی ہہ بہ بول کر لیا اور بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اس وقت فی ہہ بات میں وقت ابن سقا کو اس غوث رہمۃ اللہ تعالی علی بات یا دآئی تو اس نے جان لیا کہ یہ مصیبت اس کے باد نی کے سب ہے۔

اور میرا (بعنی اس حکایت کے راوی کا) حال بیہ ہوا کہ میں دمشق چلا آیا۔ جہال سلطان نور الدین ملک شہید نے مجھے بلا کر اوقاف کی وزارت قبول کرنے پر مجبور کیا تو میں نے وزارت قبول کرلی اور میرے پاس دنیا (بعنی مال ودولت) اس قدر زیادہ آئی کہ میں نے محسوس کیا دنیا میرے کا نوں کی لوتک پہنچ گئی ہے۔ اور اس طرح ان نحوث رحمۃ اللہ تعالی علیکا کلام ہم تینوں کے بارے میں سے ثابت ہوا۔

(بهجة الاسرارومعدن الانوار،ذكراخبارالمشايخ عنه بذالك،ص١٩)

#### پیارےاسلامی بھائیو!

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ ہمارےآ قاومولی حضورِغوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے اللہ ان مورد کی کا ادب کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیکو ولیوں کی سرواری کی بیشارت وخوشخری ملی ۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ مجبوبانِ بارگا والہی عَـرَّو بَا کا خوب خوب ادب کیا کریں ۔ نیز اولیاء کرام کی ہر طرح کی بے ادبی سے خود کو بچا کیں کیونکہ ابن سقانے زیادہ گتاخی وب ادبی کی تو بہت بڑا نقصان اٹھایا کہ کیونکہ ابن سقانے زیادہ گتاخی وب ادبی کی تو بہت بڑا نقصان اٹھایا کہ نےو دُبِاللہ اس نے مرتد ہو کرعیسائیت اختیار کرلی اور ابوسعید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تھوڑی سی باد بی صادر ہوئی تو آنہیں مالی دنیا کی آفت میں مبتلا ہونا پڑا۔ مشتمل کتاب ''آواب مرشاد کا اور اسے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 275 صفحات پر مشتمل کتاب ''آواب مرشاد کا من کی نیادہ ضرورت ہے۔ حضرت سیّر ناابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشا وفر ماتے ہیں کہ 'مہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑ اسا اَدَب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔''

(الرسالة القشيرية ،باب الادب،ص٧١٣)

## اولیاءالله کا دُشمن ذلیل وخوار ہوتا ہے:

حضرت سیّد ناامام اساعیل حقی حفی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۱ه)" دُونُ که البیک البیک البیک البیک میں میں البیک میں البیک میں البیک میں البیک میں میں میں میں البیک میں میں خونہیں کرتے ۔ البیک البیک میں خونہیں کرتے ۔ البیک البیک میں البیک میں خونہیں کرتے ۔ البیک البیک میں کو خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کرتے ۔ البیک میں کو خونہیں کرتے ۔ البیک میں کو خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کی خونہیں کی خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کی خونہیں کرتے ۔ البیک میں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کی خونہیں کرتے کی خونہیں کرتے ۔ البیک میں خونہیں کی خونہیں کی

مطلب المنظمة ا منظمة المنظمة المنظمة

نے میر ہے کسی ولی سے وہمنی کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا۔' مطلب یہ ہے کہ جومیر ہے اولیاء میں سے کسی ولی پر ناراض ہوا، اسے اذیت دی یا اس کی تو ہین کی تو گئین کی تو گئین کی تو گئین کی تو گئین کرنے نکلا ہے۔ اور ﴿ اَلَّا اَلَٰ اَلَٰ اَعْدَارِبَ عَزَوَ جَلَّ سے جنگ صرف اپنے پیاروں (یعن اولیاء کرام) ہی کی مد فرما تا ہے لہذار بء رُوّ عَلَ سے جنگ کے لئے نکلنے والا ذکیل وخوار ہوتا ہے۔ نہ اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ولات سے بچانے والا ہوتا ہے۔'

(تفسيرروح البيان، سورة الحج ،تحت الاية:١٨، ج٦، ص١٨)

## وليول براعتراض كرنے والے بدعتى وجابل ہيں:

حضرت سیّد ناعلامه دلجی علیه رحمة الله الولی "هَسَرُ خُ مَقَاصَدِ الْمَقَاصِد" میں ارشاد فرماتے ہیں: "کرامات کا انکار بدعتی لوگ ہی کرتے ہیں اوران کا انکار کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ عبادت وریاضت بجالا نے اور گناہوں سے اجتناب کی کوشش کے باوجود نہ انہیں کوئی کرامت حاصل ہوئی اور نہ ہی ان کے بروں کو یہ دولت ملی تو یہ بدعتی لوگ اولیائے کرام حمم اللہ تعالی پراعتر اضات کرنے کی آفت میں مبتلا ہوگئے ۔ ان کے گوشت نو چنا اور کھال کھینچی شروع کردی ۔ یہ لوگ اس بات سے جاہل ہیں کہ ولایت کے معاملہ کا مدار عقیدہ کی درسی ، باطن کی صفائی ، طریقت کی ہیروی اور حقیقت کے انتخاب پر ہے۔ "

(جامع كرامات الاولياء، مقدمة الكتاب،المطلب الاول ،ج١،ص٢٩)

## تو فیق خداوندی سے محروم لوگ:

حضرت سبِّدُ ناعلامہ عفیف الدین عبدالله بن اسعد بن علی یافعی نیمنی ثم کمی علیہ رحمۃ اللّہ القوی (متوفی ۲۸۷ھ) فرماتے ہیں:'' کرامات اولیاء کے منکر پرانتہائی تعجب ہے

حالانکه کرامات کے متعلق آیات طیب، احادیثِ صحیح، آثارِ مشہورہ اور سلف وخلف کے مشاہدات و حکایات میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ ان بہت سے منکرین کی حالت بیہ ہے کہ اگر اولیاء کرام اور صالحین عظام کو ہوا میں اڑتا دیکھ لیں تو چلا اٹھیں کہ 'میجادو ہے۔' یا بیہ کواس کریں کہ 'میاولیا نہیں شیاطین ہیں۔' (نَعُو دُنِ اللّٰهِ مِنْ ذَالِکُ) بلاشبہ یہ وہ لوگ ہیں جوتو فیقِ خداوندی سے محروم ہیں۔ اور ہر لحاظ سے حق کو چھٹلانے والے ہیں۔'

(روض الرياحين في حكايات الصالحين، الفصل الثاني،ص٤٣)

### منكركاعلاج:

حضرت سیّدُ ناشخ اکبر کی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه) اپنی کتاب "مَوَاقِعُ النّهُوُم وَ مَطَالِعُ اَهُلِ الْاَسُواد وَالْعُلُوم" میں ارشاد فرماتے ہیں:

''اگر منگر کرامات، صاحب کرامت یعنی ولی کے بجائے اس کے ہاتھ پر کرامت کو ظاہر فرمانے والے قادر مطلق رب عَرَّوَ جَلَّ کی طرف متوجہ ہوتو وہ کرامت کے ظہور کو بعید سمجھے گانہ ہی انکار کرے گا۔''

(جامع كرامات الاولياء،مقدمة الكتاب ،المطلب الاول ج١،ص٣٣)

### ميٹھے ميٹھے اسلامی بھائيو!

آپ نے اس مقدمہ' فیضان کمالات اولیاء' میں ﴿ لَا اَلَٰهُ عَدَّوَ حَلَّ کے ولیوں ،
ان کی عزت وعظمت ، کرامات اور ان کی ذوات سے متعلقہ اہم باتوں کا مطالعہ
فرمایا۔جس سے یقیناً آپ پر بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئ کہ ﴿ لَا اَلَٰهُ عَدَّوْ حَلَّ
نے اپنے اولیاء کونہایت ہی اعلی وارفع مقام عطافر مایا ہے۔ اور ان نفوس قد سیہ پر

🕬 🕏 🕶 يُرُنُّ: مجلس المحينة العلمية (رُنِت اللانِ) 🗝 72

الْمُكَانَعُ عَدَّوَ حَلَّ كَالِهِ حَدْضَلُ وكرم ہے۔ للبندا ہمیں چاہیے کدان یا کیزہ ہستیوں کی محبت ول میں راسخ کرلیں اوران پر اعتراض کرنے والے ناعاقبت اندیشوں سے ا پناایمان وعقیدہ محفوظ رکھیں ۔اورکسی ایسے ماحول سے وابستہ ہوجا ئیں جس میں اولیاءاللہ کی محبت نہ صرف بتائی جاتی ہو بلکہ یلائی جاتی ہواوراس پرفتن اور پر آشوب دورمیں وہ ماحول قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک' وعوتِ اسلامی'' کامدنی ماحول ہے۔آپ سے بھی مدنی التجاء ہے کہ دعوت اسلامی کے پیارے اور مدنی ماحول میں رہتے ہوئے ان اولیاءعظام کے نقش قدم برچل کراپنی زندگی بسر كرنے كى كوشش كريں ان شاء الله عَزَّوَ عَلَّ آبِ اپنى زندگى ميں مدنى انقلاب بریاہوتایا ئیں گے۔

آ ہیئے!اب اولیاء کرام جمہ اللہ تعالیٰ کے بعد وصال کرامات ،ان کے مزارات یرگنبد بنانے ، حیا در چڑھانے ،ان سے مد دطلب کرنے اور بعد وصال ان کاخلق خداکی مشکلات کوحل کرنے ایسے انتہائی اہم امور پر مشتمل، عارف باللہ، صاحب كرامات كثيره حضرت علامه سيدي عبدالغني نابلسي عليه رحمة الثدالقوى كےمبارك رساليه "كَشُفُ النُّورُ عَنُ اَصُحَابِ الْقُبُورِ" كالرَّجم بنام "فيضان مزارات اولياء" كالحَيمي اچھی نیتوں کے ساتھ مطالعہ کیجئے۔ان شاء اللّٰ اعظروَ عَنَّاس مبارک رسالے کا بغورمطالعہ کرنے سے بے شاروسوسوں کی جڑکٹ جائے گی اور اللّٰ اُن عَدَّو جَلَّ کے پیاروں کی محبت سے دل لبریز ہوجائیں گے۔اوران کی محبت الیسی بختہ ہوجائے گ کہان کے بغض کو بھی جھی دل میں جگہ نہ ملے گی۔

🕄 🚓 📲 پیژش: مجلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)



اے ہمارے پیارے اللّٰ اللّٰ عَدَّوَ جَداً! اپنے پیارے اولیاء کے صدقے اس رسالہ پرتر جمہ و تحقیق کا کام کرنے والے مدنی علماء تحقَّرَهُ مُهُ اللّٰهُ تَعَالَى ،اس کا مطالعہ کرنے والے ہراسلامی بھائی اور اسلامی بہائی وراسلامی بہن کودین و دنیا کی بے شار بھلائیاں اور بر کمتیں عطافر ما اور اولیاء عظام کی محبت کو عام کرنے کی توفیق عطافر ما۔

(آمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ)

#### 

#### عَالِم و فَاصَل مُرِيْد كو نَصيْحَت

وعوت إسلامی کا اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 275 صفحات پر مشمل کتاب، '' آواب مرشرکامل'' کے صفحہ 27 پر سید نااعلی حضرت شاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا میہ فرمان منقول ہے کہ '' کیا وجہ ہے کہ مرید عالم فاضل اور صاحب شریعت وطریقت ہونے کے باوجود (اپنے مرھر کامل کے فیض ہے) والمن نہیں بھر یا تا؟ عالبًاس کی وجہ بیہ ہے کہ مدارس سے فارغ اکثر علمائے دِین اپنے آپ کو بیروم رشد سے افضل ہجھتے ہیں یا عمل کا غرور یا بچھ ہونے کی تمجھ کہیں کا نہیں رہنے دیتی ۔ وگر نہ حضرت شخ سعدی علیہ بیں یا عمل کا غرور یا بچھ ہونے کی تمجھ کہیں کا نہیں رہنے دیتی ۔ وگر نہ حضرت شخ سعدی علیہ رحمۃ الهادی کا مشورہ سین فرماتے ہیں : '' بھر لینے والے کو چا ہے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کر بے تو آگر چی کمالات سے بھرا ہوا ہو مگر کمالات کو درواز سے برہی چھوڑ دے رہنی عاجزی اختی عاجزی اختی کے اور بی جانے کہ عمل کچھ جانتا ہی نہیں ۔ خالی ہو کرآئے گا تو بچھ کیا در ہے کہ بھر سے برتن بیں کوئی اور چیز نہیں ڈالی باسکتی ۔'' (انواررضا ،امام احمد رضااور تعلیمات تصوف ، ص ۲۶۲)



فيضان كمالات أولياء

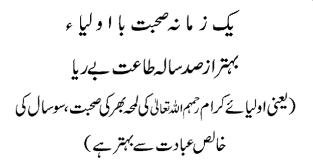

اولیاء کا جوگوئی ہو ہے ادب نازل اس پر ہوتا ہے تہر وغضب محفوظ شہار کھنا سدا ہے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرز دنہ بھی ہے ادبی ہو ہم کوسارے اولیاء سے بیار ہے اِنْ شَاءَ اللّٰہ اپنا ہیڑ ایار ہے بِسُمِ الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ و حدہ لاشریک کے لئے ہیں، اور درود وسلام ہوحضور نبی کے لئے ہیں، اور درود وسلام ہوحضور نبی کے کریم، رَءُونُ رَبِی سِلُی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلّم برجن کے بعد کوئی نبی نہیں۔

ریا ارووت و یا می الدی ای اساعی ای ایکسی خفی علیده الدالقوی فرماتے بیں:
حضرت علامه عُبُدُ الْغَنی بن إساعی نابکسی خفی علیده الدالقوی فرماتے بیں:

''میں نے اس رسالہ میں اَو لیاء کرام جم اللہ تعالی علیم اجمعین کی وفات کے بعد اُن کی قبروں پر مزارات بنانے اور اُن پر چادریں چڑھانے

کا حکام کھے بیں اور میں نے اِس کا نام ''کشف النُّور عَنُ اَصْحَابِ الْقُبُور''
رکھا ہے۔ اِنگانَاء وَرَّ عَلَی بارگاہ میں وُعا ہے کہ جمھے تق اور درست بات کہنے کی توفیق عطافر مائے اور میر مسلمان بھائیوں کوتی ظاہر ہونے کے بعد اِنصاف کے ساتھ اُس کو قبول کرنے کی توفیق عطافر مائے ، بے شک اُنگانی عَدَّ وَحَلَّ ہر شے پر قادر ہے اور وُعا کی قبولیت اس کے شایانِ شان ہے۔''

## كرامت كسي كہتے ہيں؟

پیارے اسلامی بھائیو! کرامات، جن کے ذریعے اللہ اُن عَوْرَ خَلَ نَے اینی بارگاہ میں مقرَّ بارکاہ کا میں مقرَّ بارکاہ کا ملہ اور اراد کا عادت کے خلاف ایسی باتیں ہیں جن کو اللہ اُن عَدَّ وَحَلَّ مُحض اینی قدرت کا ملہ اور اراد کا عاص سے پیدا فرما تا ہے، (۱) ولی کی ذاتی طافت وارادہ کا اِس کرامت میں باعتبار خاص سے پیدا فرما تا ہے، (۱) ولی کی ذاتی طافت وارادہ کا اِس کرامت میں باعتبار

🖈 📆 ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلامُ) 🗝 75

رُوسے کا فرہے۔''

تا ثير وتخليق يقيناً كوكى وخل نهيس، كيونكه ولى كى ذات ميس موجود قدرت واراده صرف اِس بات کاسب ہے کہ اُنڈ اُنٹا اُنٹے اُؤ سَا اُس کی ذات میں اِن کرامات کو پیدا فرمائے اور اِن کی نسبت اُس وَ لی کی طرف کی جائے ،اور جو بیعقیدہ رکھے کہ کسی كرامت ميں وَلَى كَي ذَاتَى قُدرت وإراده كودَخل ہے تواليا شخص 'علم توحيد''كى

مؤثر حَقينقي صرف اللَّه عَزَّوَجَلَّ هے

الْكُنَّانُ عَنَ وَهِ حَلَّ جَوَرًا مات ولى كَم باته يربيدا فرما تا ہے اس كى حقيقت بيہ ہے كەولى كواس بات كالىقىن ہے كەمۇ ترحقىقى ﴿ لَأَنَّى أَوَ حدهُ لاشرىك ہى كى ذات ہے، اور اِس کے نز دیک خوداُ س کی اپنی ذات قطعاً مؤثرِ حقیقی نہیں، کیونکہ اُس کی ذات

لِقِير..... مُلْتَزِم لِمُتَابِعَةِ نَبِيّ مِنَ الاَ نُبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامَ مَصْحُوُب بصَحِيْح الاغِتِقَادِ وَالْعَمَل الصَّالِح. ترجمہ: کرامت سےمرادوہ خلاف عادت امرے جس کاظہورتحدی ومقابلہ کے لئے نہ ہواور وہ ایسے بندے کے ہاتھ برظاہر ہوجس کی نیک نامی مشہور وظاہر ہو، وہ اپنے نبی کامُنتَّع ، درست عقیدہ ر کھنے والا اور نیک عمل کا یا بند ہو'' پھراس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:'' تحدی ومقابلہ نہ ہونے کی قید سے کرامت ، عجز ہ ہےالگ ہوگئی۔ نیک نامی کے مشہور وظاہر ہونے کی قید ہے معونت ہے جدا ہوگئ اور معونت ہے مرادعام مسلمانوں کے ہاتھ برظاہر ہونے والاوہ خلاف عادت کام ہے جوابتلاء وآزمائش سے چھٹکارا دلائے۔اور کرامت میں درست عقیدہ اور نیک عمل کی قیدسے بید اِسْتِدُ رَاجَ (یعنی بے پاک فیار یا کفار سے ان کےموافق خلاف عادت بات) سے حدا ہوگئی۔ نیز نمی کی متالعت (یعنی پیروی) کی قید ہے اس خلاف عادت کام سے جدا ہوگئی جونبوت کے جھوٹے دعویداروں کے جھوٹ کو ثابت کرتا ہو جیسے مُسَیُلِمَه كَذَّاب نے میٹھے یانی كے كنوئيں میں اس كي مٹھاس بڑھانے ك لتة تصوكا تووه تمكين وكصارا موكيا" (الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، الباب الثاني في الامورالمهمة في الشريعة، الفصل الاوّل في تصحيح الاعتقاد، ج١، ص٢٩٢) سُونگھنے والی قو تیں عقلی باطنی قوت، تفکّر وَخَیْل (یعیٰ غور وَفکر اور سوچنے) کی قوت، یا و کرنے کی قوت، اس کے تمام اعضاء اور پھوں کی ظاہری حرکات وغیرہ یہ تمام یقیناً الْلَّا اَلَٰ عَرِّورَ ہَلَ ہِی نے بیدا فر مائی ہیں۔ اور وہ ولی اِن تمام روحانی وظاہری قو توں کا اپنی ذات میں ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے، اور یقین رکھتا ہے، مگر بعض اُ وقات وقت وہ اپنی سابِقہ حالت کے مطابق ولی ہی ہوتا ہے، جیسے سویا ہوا مؤمن کہ اُس وقت اُس بِغُفلُت طاری ہوتی میداری کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ریعیٰ بیداری کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ (یعیٰ بیداری) کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ (یعیٰ بیداری) کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ریعیٰ بیداری کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دفتیٰ بیداری کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دفتیٰ بیداری کے مطابق مؤمن ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دفتیٰ بیداری وقت اُس کے اُحوال ومشاہدات کا دفیٰ وَ رَحہ ہے۔'

## إختياري مُوت كسي كہتے ہيں؟

بعض اَوقات علماء کرام رحم الله السلام اپنی اِصطلاح میں اسے اِختیاری موت
کانام دیتے ہیں، اور وہ اُلْکُنُ عَزَّوَ حَلَّ کے اِس فرمان عالیشان کودلیل بناتے ہیں:
اِلْاَکُ صَیِّتُ وَّ اِلْنَّهُمُ مَّ یِّتِدُونَ ﴾ ترجمهٔ کنز الایمان: بیٹک تمہیں انتقال فرمانا
(پ۲۳، الزمر: ۳۰)

''مَیْت''(یَاء کِسُون کِساتھ) اور''مَیِّت''(یَاء کَسَدید کِساتھ) کو درمیان فرق نہ کرنے کی صورت میں اِشارہ آیت کے معنی یہ بیں، جبیبا کہ امسام جو هُو ی نے ''اکصِّحاح'' میں ذِکر کیا کہ''اے محموصلی اللہ تعالی علیه وآله وسلّم! آپ نے اِنتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، اگر چہ آپ صلّی اللہ تعالی علیه وآله وسلّم کی ذات بابر کات سے اور ان سے بھی ظاہری و باطنی طور پر سوچنے سیجھنے اور مختلف

ليش ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام) 🕶 🕶

کام سرانجام دینے کا معاملہ یکسال ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسلم کی حیات مبارکہ مخلوق (یعنی پیدائ گئ) ہے جیسے ان کی حیات مخلوق ہے، اور ید حیات ایک ایباعر ص بے ( یعنی جودوسری چیز کی دجہ سے قائم ہے ) کہ جس کے موجود ہوتے ہوئے ﴿ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ يرا فعال وأقوال كوپيدا فرماتا ہے نہ كه إدراك وأفعال وأقوال كے سبب إس حیات کو پیدافر ما تا ہے۔ کیونکہ بیحیات اُن کے پیدا ہونے کا سبب ہے اور آ یسلّی الله تعالى عليه واله وسلَّم اور إن تمام لوكول مين وَرحقيقت ميموت ہے، اوريبي إختياري مُوت ہے جومقام ولایت میں شرط ہے، اور جب تک ولی اس کے ساتھ متّصف نهیں ہوتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور اسی کی طرف سر کار عالی وقار صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم كِفر مانِ عاليشان ميس إشاره ماتا بي: 'مُنُ عَوَفَ نَفُسَهُ فَقَدْعَوَفَ وَبَّهُ يعن جس نے این آپ کو بھیان لیابلاشباس نے اپنے ربّ عَزَّو مَلّ کو بھیان لیا۔

(كشف الخفاء، الحديث ، ٢٥٣٠، ج٢، ص٢٣٤)

" مَنُ عَرَفَ نَفْسَهُ" سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس تخص نے غلبہ ا قدرت الهيءَوْوَ هَلَّ كسبب عدم سے وجود مين آنے والى اپنى ظاہرى وباطنى قو توں کو پہچان لیااس نے اینے ربّ عَزَّوَ حَدَّ کو پہچان لیا۔

اورلفظ رب کامعنی ہے مالک ، تومعنی یہ ہوئے کہ اس نے اینے ظاہری وباطنی معاملہ کے مالِک الْقُلْهُ عَزَّوَ حَلَّ كو بيجان ليا۔ يونكه وہ جانتا ہے كه الْقُلْهُ عَزَّوَ حَلَّ ہی اِن قو اَ توں کو پیدا کرتااور جس طرف حامتا ہے پھیر دیتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا الله میں تصر و فرما تاہے، جبیبا که رسولِ پاک، صاحبِ لولاک، سیّاحِ أفلاک صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم شم کے لئے بیا لفاظ اُ دا فر ماتے ہے: ' وَ الَّذِی نَفُسِی بِیدِهٖ لِعِی قَصَم ہے اُس ذات کی جس کے تصر ُ ف میں میری تمام ظاہری و باطنی قو تیں ہیں! اور میرااس میں ذاتی طور پریقیناً کوئی دخل نہیں۔' او راسی سے نوافل کے ذریعہ اُلْاَ اُنْ عَوْرَ بَرِیقیناً کوئی دخل نہیں۔' او راسی سے نوافل کے ذریعہ اللّٰ اُنْ عَوْرَ بَرِیقیناً کوئی دخل نہیں کامفہوم سے ماجا سکتا ہے کہ ' میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُس کی آئی اُنے میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا ہے۔۔۔۔۔الی انحرہ۔''

(صحیح البحاری، کتاب الرقاق ، باب التواضع ، الحدیث ۲۰۰۲، ص ۶٥)

پس اسی کئے نوافل کے ذریع قرب الهی عَزَّو مَعلَّ حاصل کرنے والے کے لئے بہ طاہر ہوجا تا ہے کہ اس کی تمام قو توں میں تصرُّ ف کرنے والا کوئی فاعلِ حقیقی (یعن رب عَنَوْ مَعَنَّ مَعْنَ مَقَوْ تَعْنَ اس کے پاس عارضی اور زائل ہونے والی ہیں جب اور بیتمام قوَّ تیں اس کے پاس عارضی اور زائل ہونے والی ہیں جسیا کہ حقیقت بھی یہی ہے، جب بیقوَّ تیں قُر بِ اللی عَنَوْ مَعْنَ حاصل کرنے والے کی نظر سے زائل ہوجاتی ہیں تو ان کی جگہ انوار اللی ظہور پذیر ہوتے ہیں ، اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ اس کے لئے اختیاری موت کوتنایم کیا جائے۔

## موت کرامات کے منافی نہیں:

جب حقیقت یہ ہے تو عارفین کے نزدیک ولایت موت ِ اِختیاری کے اِدْرَاک اوراس کے ساتھ محقق ہونے ہے مشروط ہوئی، اوراس وقت ان حضرات کے نزدیک کرامات اولیاء کے لئے موت شرط ہوگی نہ کہ زندگی ۔ تو کوئی عاقل یہ گمان کیسے کرسکتا ہے کہ موت کرامات کے منافی ہے؟ حالا تکہ موت تو کرامات کے منافی ہے؟ حالا تکہ موت تو کرامات کے لئے شرط ہے۔ پھر جب تک کوئی اِنسان اپنی ذات میں اس موت کا یقین نہ

🕏 کرلےوہ عارف ہوسکتا ہے نہولی ، بلکہ وہ صرف عام مؤمن ہے جوغافل ہےاور 🦜

اس پر پُر دے پڑے ہیں۔

## ولى اورغيرولى ميں فرق:

یہ سب کچھاس کئے ہے کیونکہ ولی اپنے تمام ظاہری وباطنی معاملات الْاَیْنُ عَزَّوَ مَلَّ كُسِيرُ وكرويتا مع جبياكه يتحقيهم في ذكركيا مع، جبكه غيرولي يراس كالفس حاوی ہوتا ہے کیونکہ وہ تمام معاملات کے حقیقی مالک سے غفلت اور پردے میں ہوتا ہےاور وہ حقیقی مالیک اللہ اللہ عزّ کے کہ وہی ہرمؤمن وکا فر، عاقل وہوش مند كتمام معاملات كاما لِك بـــــــ الْمُثَنَّى عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاب:

قُلُهَ لَ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَرَهَمُ كُنْ الايمان : تم فرماوً! كيا برابر وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الشَّمَايَتَ لَكُنَّ مِن جانے والے اور انجان ، فسحت تو أُولُوا الْأَلْبَابِ أَنْ رب ٢٣، الزمر: ٩) وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔

مطلب بیہ کم عقل والے ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ مؤمن وکا فر دونوں کے درمیان اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ ہرایک کے تمام معاملات کاحقیقی ما لک (الله الله عَزَّوَ حَلَّ الله الله الله عَدِّوَ حَلَّ الله عِهِد

### بعد وصال ثبوت كرامات يردلا ئل دليل نمبرا:

فقہاء کرام رمہم اللہ السلام کے کئی اَ قوال موت کے بعد کرامات کے ثبوت پر ولالت كرتے ہيں مثلاً:

(۱).....فقهاء كرام رحم الله السلام فرمات بين وقبرول كو يا مال كرنا (چلنا، روندناوغيره)

(٢) ...... إمام خَبَّاذِي عليه رحمة الله الكانى "مُخْتَصَر مُحِيْطِ سَوَخُسِي" ميں فرماتے ہيں: "حضرت سِيدُ نالِمامِ أعظم ابوعَثِيقُهُ نُعُمَان بن ثابت رض الله تعالى عنه نے قبر كو پامال كرنے ، اس پر بیٹھنے ، سونے ، پیشاب اور قضائے حاجت كرنے كومروه قرار ديا الله كرنے ، اس بر بیٹھنے ، سونے ، پیشاب الصلاة ، فصل في سنن الدفن ، ج٢ ، ص٥٥) كونكه إس ميں صاحبِ قبر كى تو بين ہے۔

(٣) .....حضرت سِيِّدُ ناعمر بن على بن فارِس كِنَا في حُثْفي عليه رحمة الله الني المعروف قَادِئُ الْمُعِينَفُ 'جامع الفتاوی' عیں ہے کہ ' بعض جیدعلاء کرام رحم الله الله سے قبرول کو پامال کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اِس فعل کو مکروہ قرار دیا۔' پوچھا گیا:'' کیا مکروہ سے مرادخلاف اُو لی ہے؟' فرمایا: نہیں، بلکہ قبر پر چلنے والاشخص گنہگارہے، کیونکہ حضور نبی کیا ک، صاحب لُولاک، سیّاحِ اَفلاک صنّی الله تعالی علیه وآلہ وستّم نے اِرشاد فرمایا:'' بِشک مجھے اپنا پاؤں آگ کے اُنگارہ پر رکھنا اس سے زیادہ پیند ہے کہ کسی مسلمان کی قبر پر یا وَل رکھو۔''

(سنن ابن ماجه ، ابواب الجنائز ، باب ماجاء في النهي عن .....الخ، الحديث ٢٥٧، ص ٢٥٧، ماخوذاً)

(۲) .....فقها عرام رحم الله الله سے بوچھا گیا: "صندوق اوراس کے اُوپری مٹی حصت کی ما نند ہے (یعنی جب جیت پر چانا جائز ہے قر پر کیوں ناجائز ہے)؟ "ارشاو فرمایا: "اگر چیمیت کا صندوق اوراس کی مٹی حصت کی ما نند ہوتی ہے کیکن میت کا حق تواب بھی باقی ہے۔ "(الفت اوی الهندیه ، کتاب الکراهیة ، الباب السادس عشر فی زیارہ القبور، ج ۵، ص ۱ ۵ ۳، مفہومًا) لہذااس کو پامال کرنا جائز نہیں۔

• • فيضانِ مزارات وأولياء

(۵) .....اِمَام خُجَنُدِي عليه رحمة الله الني سيسوال كيا كيا الركسي تخص كوالدين کی قبریں دیگرمسلمانوں کی قبروں کے درمیان ہوں تو کیااس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ وُعالتینیج اور قرآنِ یاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے گزرے اوراینے والدین کی قبروں کی زیارت کرے؟ توارشا دفر مایا: 'اگرمسلمانوں کی قبرول بر چلے بغیر مکن ہوتو اِ جازت ہے ور نہیں۔'' (المرجع السابق) (٢).....فتح القديريين ہے كه ' قبر پر بيٹھنا اوراسے بإمال كرنا مكروہ ہے۔اسى وجبہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی قبریں بنائیں بعد میں ان کے قریب دیگرمسلمانوں کی قبریں بھی بن گئیں توان کا دیگر قبروں پر چلتے ہوئے اینے قریبی رشتہ دار کی قبر پر جانا مکروہ ہے، اور قبر کے پاس سونا وقضائے حاجت کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ قضائے حاجت بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔اور ہروہ کام جوسنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے اور سنت سے صرف کھڑے ہو کر زیارت کرنا اور دُعا کرنا ثابت ہے۔جبیبا کہ حضور نبی مُکُرَّ م ،نُو رِجِسَّم ،رسولِ اَ کرم ،شہنشاہِ بنی آ دم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسَّم جنت البقيع كى طرف تشريف لے جاتے تو فرمات: "السَّلامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُؤُمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ اَسُأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ لِعِنْ تم رِسلاتى ہوا ہے مؤمنین کے گروہ!اور بے شک ہم بھی إن شاء اللّه عَزَّو َ حَلّ اجلاتم سے ملنے والے بیں،اور میں اللّٰ اللّٰ عَزَّوَ حَلَّ سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔"

(فتح القد يرشرح الهدايه ، كتاب الصلاة ، فصل في الدفن ، ج٢، ص١٠)

## قبروں پر چلنا، بیٹھناوغیرہ کیوں مکروہ ہے؟

فقہ کی کتابوں سے یہی ثابت ہے کہ ' قبروں پر چلنا اور ان پر بیٹھنا مرنے 🥻 کے بعدمسلمانوں کی کرامت (یعنء 🕆 ت) کی وجہ سے ہی مکروہ ہے،اور پیرامت

🚓 🗘 🗘 شُرُي شُن مجلس المحينة العلمية (وُوت المائي) 🗝 82

فيضانِ مزاراتِ أولياء

شرع سے ثابت ہے،اور کرامت مخلوق میں جاری خلاف عادت کام کو کہتے ہیں

کیونکہ عادت اس طرح جاری ہے کہ انسان کے لئے زمین پر چینا، بیٹھنا اور مُر دہ جانوروں کے اُعضاء کو یا وَل ہے رَوند ناجا مُزہے مگریہ تمام اُموراَ ہلِ إیمان مُر دول كے ساتھ قطعاً جائز نہيں۔ان (اہلِ ايمان) كے حق ميں عادت مختلف ہوگئی لہذان کے حق میں مٰدکورہ تمام اَ فعال مکروہ تحریمی ہیں۔ کیونکہ مطلقاً مکروہ بولا جائے تواس ہے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور بیچکم کراہت اہلِ ایمان کی موت کے بعدان کی تعظیم کے لئے دیا گیاہے، بیتمام اُ حکام تو عام مؤمنین کی قبروں کے لئے ہیں توجو الْتُكُنَّةُ عَزَّوَ هَلَّ كَ أُولِياء مول اوراس كى بارگاه ميس مقرَّ ب مول ان كى قبرول كى كيا اُ حکام ہوں گے۔ ہمارے اس بیان سے واضح ہو گیا کہ شرعاً موت کے بعد کرامت (لعنیٰعرَّ ت وتکریم) ثابت ہے۔

وليل نمبر۴:

موت کے بعد ثبوتِ کرامات پریہ بات واضح دلیل ہے کہ نور کے بیکر،تمام نبیوں کے مَرُ وَر، دو جہاں کے تابُؤ ر، سلطانِ بحر و مُرصلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم زیارتِ قبور کے لئے جنت البقیع تشریف لے جاتے اوران کے پاس کھڑے ہوکران کے كَتَ وُعافَرِ ماتْ \_(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها ، الحديث ٥٥٠، ص ٨٣٠) كيونكه أكرا بي صلَّى الله تعالى عليه وآلسلَّم اس بات کوپیش نظرندر کھتے کہ مؤمنین کے فن ہونے کے سبب ان کی قبروں کے ياس خصوصيت مقام كي وجه سے دُعا قبول هوتي ہے تو آپ صلّى الله تعالى عليه وآلسلَّم اس جَكَديدُوعان فرمات : "أَسَأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ لِعِي مِس الْلِّلْهُ عَزَّو جَلَّ سے این اور تمهار بے لئے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ' (السمرجع السابق ، الحدیث ۲۵۷، ص ۸۳۱)

مرابع المرابع ا

### وليل نمبرسا:

شریعت کا تھم ہے کہ مسلمان میّت کواس کے اِحترام کی وجہ سے عسل دینا،
کفن پہنا نااور فن کرنا واجب ہے اور بیدایی کرامت (یعنی عوَّت و تکریم) ہے جو
شریعت نے اِنتقال کے بعد مؤمنین کے لئے رکھی ہے اور پیخلاف عادت بات
ہے کیونکہ بنی آ دم میں سے تمام کافروں اور تمام جانوروں کے حق میںان کے
مرنے کے بعد بیعادت جاری ہے کہان گونسل نہیں دیا جاتا۔
ا مین

### دليل نمبريه:

صاحب نہایہ نے شرح ہدایہ میں فرمایا: ''میّت موت کے سبب نجس ہوجاتی ہے اور نیا واجب ہے۔ اور یہ بات ہے اور نیا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی آ دمی کے لئے موت کے سبب کرامت (یعنی اعزاز واکرام) کو ثابت کرتی ہے جبکہ باقی تمام حیوانات میں ایسانہیں۔''

### وليل نمبر۵:

جامع الفتاوی میں ہے: ''میّت کو اس لئے عسل دیا جا تاہے کہ وہ خون والے جانوروں کی طرح موت کے سبب نجس ہوجاتی ہے البتہ! مؤمن بعدِ عسل کرامت (یعنیء ﷺ ت) کی وجہ سے پاک ہوجا تا ہے۔'' بعض علماء کرام رحم الله السلام

' فرماتے ہیں:''چونکہ وہ موَمن ہے اس لئے نایا کنہیں ہوتاالبتہ!اسے مسل اس کئے دیا جاتا ہے کہ وہ (جوڑوں کے ڈھیلے پڑ جانے وغیرہ اَسباب کی دجہ سے) بے وضو ہو حاتا ب- " ( فتح القدير شرح الهدايه ، باب الجنائز ، فصل في الغسل ، ج٢، ص١٠٨٠

مفہدمًا) بیاً قوال بھی مؤمن کے اِنقال کے بعداس کی کرامت (یعنی عرقت وعظمت) کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔

### وليل نمبر٢:

جامع الفتاوي ميں مزيد بير بھي ہے:''جب مبّيت مشائحٌ عظام،علاء وساداتِ کرام رحم الله السلام کی ہوتو اس کے اُو برعمارت ( یعنی مقبرہ وغیرہ ) بنا نا مکروہ نہیں۔'' اسی میں ہے کہ''میِّت کونسل دینے والا باطہارت ہو( یعنی اُس پرنسل فرض نہ ہو )اور حُنى اور حيض والى كاغسل وينا مروه بي- "رددالمحتار، باب صلاة الجنائر، مطلب في حديث ....الخ، ج٣، ص١١١ الفتاوي الهنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون ، الفصل الثاني ، ج ١ ، ص ٩ ٥ ١) سيب محمم مؤمن ك لئ بعدار وفات کرامت کا واضح ثبوت ہے۔ بلکہ تمام کرامات مؤمن کے لئے اس کی موت کے بعد ہی ہوتی ہیں ، دُنیاوی زندگی میں اس کے لئے حقیقاً نہیں بلکہ مجازاً کرامت ہوتی ہے کیونکہ وہ دشمنانِ الٰہیءَ۔ وَءَلَ کے براوس میں ایسے گھر میں رہتا ہے جس میں ذاتِ باری تعالی کو جھٹلایا جاتا ہے، اوراس میں سی عقلمند کوشک نہیں ہوسکتا۔

### بعد موت ایمان قائم رهتا هے

عُهدةُ الإعْتِقَاد مين حفرت سيّدُ ناابوالبركات عبدالله بن احمه بن محمودُ سُفي عليه رحمة الله القوى فرماتے ہيں: ''هر مؤمن إنتقال كے بعد بھى هيقتًا مؤمن ہى ہوتا ہے جبیبا کہ سونے کی حالت میں مؤمن تھا۔اوراسی طرح رُسل وانبیاء کرام عَلَيْهِمُ

الصَّلوةُ وَالسَّلَام ا يَنِي وفات ك بعد بهي حقيقتًا رُسل وا نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام ہی ہوتے ہیں اس کئے کہ رُوح نبوَّ ت اور إيمان كے ساتھ متَّصف ہوتی ہے اوروہ موت کے سبب تبدیل نہیں ہوتی۔'

(تفسير روح البيان ، پ٧١ ، الانبياء ، تحت الاية ٣٥، ج٥ ، ص٤٧٨)

(حضرت مصنِّف رحمة الله تعالى علي فرمات بين:) جم كهنته بين: "حضرت سيّدُ ناإمام تشفى عليه رحمة الله القوى كى مرادييه ب كهمؤمن مصمرا دمؤمن كامل يعنى ولى اورايمان سے مراد ایمان کامل یعنی ولایت ہے ، اور ولایت موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، کیونکہ بدروح کی صفت ہے اور رُوح موت کے سبب تبدیل نہیں ہوتی ۔ یا مؤمن سے مراد مطلق مؤمن اور إیمان سے مراد مطلق ایمان ہے، تواس صورت میں مؤمن کامل اور ایمان کامل کا حکم بطریقِ اَوْ لی وہی سمجھا جائے گا جوہم نے بیان کیا خصوصاً جبکہ اللہ اُن اُن عَدَّو رَحل اہلِ جنت کے بارے میں ارشا وفر ما تاہے: لَا يَذُوْقُونَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّا تَرْجَهُ كَنِوَالا يَانِ:اس مِن يَبِلَ موت ك

سوا پھر موت نہ چکھیں گے۔ الْمَوْنَةَ الْأُولِي ﴿ بِ٥٢، الدخان: ٥٣)

اب ہم اہل اللہ کے طریقہ پر چلتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے اِشارہ (یعنی اشارة انص ) پر کلام کرتے ہیں ، اور اس کی عبارت ( یعنی عبارة انص ) کا إن کار بھی نہیں کرتے۔''(ا)پس ہم کہتے ہیں:

🕬 🗫 🛶 بيثن ش: مجلس المحينة العلمية (وترت اللاي) 🗝 86 🔩

النص اورجوعكم اشارت ب جوعكم بحق ربا بواس عِبَارة النص اورجوعكم اشارتا سجه آربا بو اسے إِشَارَةُ النَّصُ كُتِ بِينَ "مثلًا لِلْكَانَ عَزَّوَ جَلَّ فِي قِرْآن مجيد ميں إرشاد فرمايا: ' لِلْفُقَرَاءِ الْمُهاجِويُنَ ، الَّذِينَ أُخُوِ جُوُامِنُ دِيَادِهِمُ وَامُوَ الْهِمُ (ب٢٠ الحشر: ٨) رَجْمَة كُنْزِ الايمان: .... بقيرا كلصفحه ير

### نفسانی موت اور بدنی موت:

عارِفین کی موت دوطرح کی ہے،ایک نفسانی موت اور دوسری بدنی موت اورعرفاء کے نزد کیک نفسانی موت معتبر ہے نہ کہ بدنی ۔ کیونکہ بدن نفس کی رہائش گاہ ہےاوراعتبارسا کن بیعنی گھر میں رہنے والے کا ہوتا ہے نہ کہ گھر کا اور راز رہنے والوں میں ہوتا ہے نہ کہ رہائش گاہ میں \_پس جب عارفین ظاہری اور باطنی طور پر اینےنفس کےساتھ شرعی مجامدہ کرتے ہیں اور استقامت کی راہ پر چلتے رہتے ہیں تو ان کے نفوس (اِختیاری موت) مرجاتے ہیں،اور موت کا ذا کقہ چکھ لینے کی بنایر حق تعالیٰ کو یا لیتے ہیں۔اُن کی روحیں دُنیا میں نفوس کے واسطہ کے بغیر جسموں کی تدبیر میں مصروف رہتی ہیں۔پس وہ عارفین صورت بشری میں فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی محض اُروَاح ہیں،اور عارفین بھی نفوس کی موت کے بعد صرف رومیں ہی رہ جاتے ہیں ، جبیا کہ حضرت سیدُ نا جرئیل امین عَلیْهِ السَّدَ حضرت سیدُ نا دِحْیَه کَلُبی رضی الله تعالی عنه کی صورت میں سرکاروالا میبار، ہم بے کسول کے مدوگار، شفیع رو نِهُمارصلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی بارگاه میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب عارفین کی روحوں کا تعلق ان کے جسموں کے نظام ہے منقطع ہوجا تا

بقید ......(مال غنیمت) ان فقیر ججرت کرنے والوں کے لئے جوابے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے۔'اس آیت مبارکہ میں''مہا جرفقراء کے لئے مال غنیمت کے مستحق ہونے کا حکم' عبسار کے اللہ النقش ہے کیونکہ آیت مبارکہ کی عبارت سے یہی سمجھ آر ہاہے۔اور''مسلمان کے مال پر قبضہ کرنے کے بعد کا فرکی ملکیت کے ثبوت کا حکم' اِشَارَۃُ النَّصُ ہے کیونکہ آیت مبارکہ سے اشارۃُ میکم سمجھ آر ہاہے۔ (ماحود اَ زتلحیص اُصول الشاشی، ص ۲۵، مطبوعہ مکتبة المدینه)

ہاس وفت وہ حضرت سیّدُ نا جبر تیل امین علیه السّادم کی طرح ہوتے ہیں جب وہ

کے حق میں اسے موت حقیقی نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم اور ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں منتقل ہونا کہتے ہیں، اسی لئے اللّٰ تارک وتعالی نے ان کے حق میں ارشادفر مایا:

لَا يَكُوْفُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا ترجمهٔ کنزالا بمان:اس میں پہلی موت کے سوا پھرموت نہ چکھیں گے۔ الْمَوْتَكُوالْكُوْ لِل جَرْبِه ٢، الدخان ٥٣٠)

یہ آیتِ مبارکہ کا ایک اشارہ ہے جس کے معانی ومفاہیم کی کوئی حذہیں اور اس کی حکمتیں ،اسراراوراشارات بھی ختم نہ ہول گے۔

جب حقیقت حال یہی ہے تو پھر کوئی عقل مندیہ گمان کیسے کرسکتا ہے کہ الْكُنْ وَهَا وَ عَلَّ السِّيرَ اللَّهِ وَلِي سِيمِ إِنْعَامُ وَإِكْرَامُ كُونَقُطْعُ فَرِ مَا وَ سِكًا جِس كي ولايت اس کی طبعی موت کے سبب کامل ہوگئی اور وہ عالم جُرَّ دات یعنی عالم اُرْ وَاح کے ساتھ کمچق ہوکر فرشتوں کی معیت میں پہنچ گیا۔جبیبا کہ شہنشاہ مدینہ،قرارِ قلب وسينه، صاحب معطر پسينه، باعث نُزولِ سكينه، فيض تَخبينه صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ايخ وصالِ ظاہری کے وقت فرمارہے تھے: 'اللَّهُ مَّ السَّوْفِينَ الْاعْلٰي ترجمہ:اے الْلَّالَيْ عَزَّوَجَلَّ! مجصرفين اعلى عملاو \_ ـ " (صحيح البخارى، كتاب الدعوات ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم :اللَّهم الرفيق الأعلى، الحديث ٢٣٤٨، ص٤٣٥)

### بعد وصال كرامات كا ثبوت

موت کے بعد اللہ ان علیہ علیہ علیہ علیہ موت کے بعد اللہ ان علیہ مونے سے متعلّق و حکایات اور واضح خبرون پرمشمنل محقِقین اہل الله کی کتابیں بھری پڑی ہیں،اور میں نے ان کوایسے قابلِ اعتمادرَ او یوں سے لیاہے جن کے اِ نکار کی قطعاً گنجاکش نہیں۔

## إمام غَزُّ الى عليه رحمة الله الوالي كرامت:

ہمارے پیشوا، مجتہد کامل، عالم باعمل حضرت سیّدُ ناشیخ محی الدین ابن عَر بی عليه مناصحة التدالقوى ايني كتاب "رُو حُ الْقُدُسُ فِي مناصحةِ النَّفُس" بين حضرت ابو عَبُداللُّه اِبن زَيْن يابُرى إشبيلي عليرحة الله القوى كحالات لكصة موت بيان فرمات بين: 'آب رحمة الله تعالى عليكا شار الله أناء عرف على المواسم من موتاب، ا يكرات آب رحمة الله تعالى علية حضرت سيّدُ ناام الم عَن الله عليه حمة الله الوالى كرومين ابوالقاسم بن حَمْدِ یُن کی کھی ہوئی کتاب پڑھرہے تھے،تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بينائي چلى گئى،اسى وقت آپ رحمة الله تعالى عليه في الله عَدَّوَ حَدَّ كَي بارگاه مين تجده كيا اورگریپه وزاری کی اورنشم کھائی که آئندہ بھی بھی اس کتاب کونہ پڑھوں گا اورا ہے ا بيخ آب سے دورر كھوں گا،اسى وفت اللَّيْنَ اللهُ عَدْرَ حَلَّ نِهِ آبِ رحمة الله تعالى عليه كى بينا كى والپس لوٹادی۔بیرحضرت سیّدُ ناامام ابوحامدامام محمد بن محمد غَـزَّ الِسي عليه رحمة الله الوالي كي كرامت ہے جوان كے انتقال كے بعد حضرت سيّدُ ناابو عَبُداللُّه إِبُن زَيُن یا بری علیه رحمة الله القوی کے ذریعے ظاہر ہو گی۔''

اسی طرح کے واقعات حضرت سیّدُ نااِ مام جَلالُ البدّ بین سُبُوطی علیه رحمة اللّه القوی ن تذكرة موت مين تصنيف كرده اين كتاب "بشرى الكئيب بلقاء الحبيب" میں بیان فر مائے ہیں۔

## فرشتون كا أبلِ سنّت كوقبر مين تلقين كرنا:

حضرت سبِّدُ ناحافظ ابوالقاسم لا لكا في رحمة الله تعالى عليه ابني كتاب "ألسُّنَّة" مين

فيضانِ مزاراتِ أولياء ایک واقع َلْقُل کرتے ہیں کہ محمد بن نُصُر صَائِغ فرماتے ہیں:''میرے والدصاحب نمازِ جنازہ بڑھنے کے بہت شوقین تھے، انہوں نے مجھ سے اپناایک واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا: بیٹا ایک دفعہ میں کسی جنازہ میں شریک ہوا، جب لوگوں نے میت کوقبر میں اتار دیا تو میں نے دیکھا کہ دو مخص قبر میں اترے ، پھرایک تو باہر نکل آ یا گر دوسرا قبر میں ہی تھا کہ لوگوں نے مٹی ڈال دی ، میں نے کہا: اے لوگو! کیا میت کے ساتھ زندہ شخص کو بھی فن کر دو گے؟ لوگوں نے کہا:'' قبر میں تو کوئی نہیں ے' میں نے سوچا ہوسکتا ہے یہ میراوہم ہو، میں دوبارہ قبر پر گیااور پھرسوچا کہ میں نے خوداینی آئکھوں سے دو شخصوں کوقبر میں اترتے دیکھا تھا جن میں سے ایک تو نکل آیا تھا مگر دوسرا قبر ہی میں موجود تھا، لہذااب میں قبر کے یاس ہی موجو در ہوں گایہاں تک کہ الْلَّالُهُ عَزَّوَ هَا مِجِي بريه معامله منکشف فرمادے۔ چنانچه ميں نے دس مرتبه سورهٔ کیلیین اوردس مرتبه سورهٔ مُلک کی تلاوت کی ، پھر بارگا و خداوندیءَ ـَزُّوَ حَلَّ میں دُعا کے لئے ہاتھ بلند کئے اور گڑ گڑ اتے ہوئے یوں التجا کی:''اے میرے پُر وَرْ دُ گَارِعَـزُوجَالًا جو پچھ میں نے دیکھااس کا حال مجھ پر منکشف فرما، بےشک میں اپنی سمجھ اور دِین کے بارے میں خوفز دہ ہوں۔' تو اُحیا نک فبرشُق ہوئی اس میں ہے ایک شخص نکل کرایک جانب چل دیا۔ میں اس کے بیچھے دوڑ ااوراس سے کہا:'' اتے تخص تخفے تیرے معبود کا واسطہ! کیا تو تھوڑی در نہیں رُک سکتا کہ میں تجھ سے

فيضانِ مزاراتِ أولياء

91

میں سے دوفر شتے ہیں، ہمارے ذمے بیکام ہے کہ اہلِ سنّت میں سے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے اوراسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو ہم اس کی قبر میں اُر کراسے حجت (یعنی سوالات قبر کے جوابات) کی تلقین کرتے ہیں۔' اتنا کہہ کروہ فرشتہ غائب ہوگیا۔' (شرح اصول اعتقاد اهل السنة والحماعة، الرقم ۲۱۶، ۲۱، ج۲، ص ۹۶۹)

# قَبُروں کے مُخَتَلِف اَحُوال نرم وملائم ریثی لباس والے:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوا لسعاد آت عبدالله بن أسْعَد يافعي عليه رحمة الله الكافي " َ وَوْضُ السَّا يَهَا حِيْن "مَيْنِ النَّكُمُ عَزَّوَ هَلَّ كَالِكَ ولي كاوا قعه بيان فرماتے ہيں كه "انہوں نے الن اُن عَرَو مَلَ كى بارگاہ میں عرض كى: "اے الن اُن عَرَو مَلَ الْمُحِيَّةِ مَعِي قَبروالوں کے مراتب دکھا۔'' فرماتے ہیں: ایک رات میں نے خواب میں مختلف قبروں کو د یکھا کہ ثق ہوچکی ہیں ،اور قبر والوں کے مختلف اُحوال ہیں کوئی مزے سے نہایت نفیس وربیثمی بستریر، کوئی ریشم کے نرم و ملائم عمدہ قیمتی بستریر، کوئی خوشبودار بستریر محوِ استراحت ہےتو کوئی شاہی مند پراورکوئی رور ہاہےتو کوئی خوشی ہے مسکرار ہاہے۔'' میں نے الْمَثْنُ عُوْوَ هُلَّ كَى بِارِگاه میں عرض كى: ''اے الْمَثْنُ عُوْوَ هُلَّ ! اگر توجا بتا تو ان سب کویکساں اعزاز واکرام سے نواز دیتا، تو اُحیا نک قبروالوں میں سے کسی نے یکارا،اے فلاں! میسب کچھا عمال کا بدلہ ہے، جونہایت ریشمی نرم بستر والے ہیں پیرحضرات اُچھے اُخلاق کے مالک ہیں اور جوریشم کے عمدہ وقیمتی بستر والے ہیں وہ شہداء ہیں،اور جوخوشبو دار بستر وں والے ہیں وہ روزہ دار ہیں، جوشاہی مندول والے ہیں وہ ﴿ لَأَنْهُ عَزَّوَ هَلَّ كَي رضا كے لئے باہم محبت ركھنے والے ہیں اور

يُثَنُّ ثَن: مجلس المحينة العلمية (رئوت اللان) • • 91

' جورورہے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور جومسکرارہے ہیں وہ توبہوالے ہیں۔''

(روض الرياحين، الحكاية الحاديةو الستون بعد المئة، ص١٧٩)

## مُر دوں کواَ حجیمی یابُری حالت میں دیکھنا:

حضرت سيّدُ ناإمام ابوالسعا وَات عبدالله بن اَسْعَد بإفعى عليه رحمة الله ا كانى مزيد فرماتے ہیں: ' 'مُر دول کوا چھی یا بُری حالت میں دیکھنا پیکشف کی ایک قسم ہے، جے اللّٰ اللّٰهُ عَوْدَ جَلَّسى خوشخرى، نصيحت، ياميت كى بهترى، كسى خير كے يہنجنے، يا أوات قرض وغیرہ کےسبب طاہرفر ما تاہے۔ پھر پیر گشف عام طور پرسونے کی حالت میں ہوتا ہے،البنة! مجھی بیداری کی حالت میں بھی ہوتا ہےاور بیاُن اُولیاء کرام رحم الله تعالیمییم کی کرامات میں ہے ہے جواعلیٰ مقامات اوراحوال کے مالک ہیں۔''

(روض الرياحين، الحكاية الحادية والستون بعد المئة، ص ١٨١)

## أولياء كرام كا أبلِ قُورت با تيس كرنا:

"كفاية المعتقد" مين فرمايا كأمين بعض دوستون ني بيجي خبردي كه '' ﴿ اللَّهُ الْمُعَادَّةُ وَحَلَّ كَيْ يَهِمُ مِيكَ بِندِ عِالسِيرِ بِهِي جِيهِ حَوْمِضَ أوقات اسيخ والدك مزار برآتے ہیں اوران سے گفتگو کرتے ہیں۔''

(شرح الصدور، باب زيارة القبور...الخ، ص٩٠٦)

## أولياءكرام كاايني قبرول ميں أذان كاجواب دينا:

حضرت سيّدُ ناامام لا لكا في رحمة الله تعالى عليه كتاب "ألسُّ عَنَّه " مين لقل كرتي 

🕬 🗫 🛶 پيژن ش: مجلس المحينة العلمية (وُمِتَاسَانُ) 🗝 92

يَ ﴿ فَعَالِ مِزاراتِ أُولِياءَ ﴿ فَضَالِ مِزاراتِ أُولِياءَ ﴿

تایا که میں نے اس قبرستان میں نہایت ہی عجیب وغریب بات دیکھی کہایک دن حصر مؤندہ مؤندہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ کا تعالیٰ کا حصالہ کا حصالہ کا حصالہ کا حصالہ کا حصالہ کا حصالہ کا حصالہ

جب مؤذن أذان دے رہاتھا تو ایک قبروالا اس کا جواب دے رہاتھا۔''

(شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة ، الرقم ٢١٥٣ ، ج٢ ، ص٩٧٣)

## أولياء كرام كااپني قبرون مين نماز پڙهنا:

حفرت سيّد ناإمام الوقعيم أحمد بن عبر الله اصفها في عايد رحمة الله اكافى "جلية الاولياء وَطَبَقَاتُ الأصفياء" مين فقل فرمات بيل كه وصفرت سيّد ناسم بير ناسم بير رضى الله تعالى عند فرما يا: الله الله تعالى عند فرما يا: الله الله تعالى عند في حضرت سيّد نا ثابت بنانيي عليه رحمة الله اور حضرت سيّد نا ثابت بنانيي عليه رحمة الله الخلى كولى مين أثارا جب بهم في قبرى إينيش درست كين توايك اينك كركى، مين في ويك حضرت سيّد نا ثابت بنانيي عليه رحمة الله الخلى الين قبر مين أثارا جب بهم في قبرى إينيش درست كين توايك اينك كركى، مين في ويك الورده و نيامين يول وعاكيا كرت تقيد "الله المناني في قبر مين نماز يره هور به بين المنافق المن قبر مين نماز بره هور به بين المنافق المناف

(بشرى الكثيب مع شرح الصدور، ذكر الم مؤمن في قبره ، ص ٣٥٠-حلية الاولياء ، ثابت البناني، الرقم ٢٥٠٦، ج٢، ص ٣٦٠عن شيبان بن حسرعن ابيه)

#### 

# اَوُلِیَاء کِرَام رَحِمَهْمُاللَّهُاللَّهُ اللَّهَا اپنی قبروں میں تلاوت فرما نا

## قبر میں سورهٔ ملک کی تلاوت:

(۱) .....د طرت سیّد ناعبدالله ابن عبّاس رضی الله تعالی عنهار وایت فرمات بین: حضور نبی کریم، رءُوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآلیه لمّ کے ایک صحابی رضی الله تعالی عنه نے بے خیالی میں ایک قبر پر خیمہ نصب کردیا، انہیں معلوم نه تھا کہ بیقبر ہے، انہوں نے دیکھا کہ اُس قبر میں ایک خص سور و ملک کی تلاوت کررہا ہے یہاں تک کہ اس نے سورت کی تلاوت ممل کرلی ۔ وہ صحابی حضور نبی گریم، رَءُوف رَّ حیم صلّی الله تعالی علیه وآله علیه وآله میں حاضر ہوئے اور سارا وَ اقعہ بیان کیا، سرکار صلّی الله تعالی علیه وآله سلّم نے ارشا وفر مایا: ''میسورت روکنے والی اور نجات دینے والی ہے جوعذا بو قبر سے خیات دی گی ۔'' (جامع الترمذی، ابواب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورة الملك، الحدیث، ۱۸۹۲، ص ۱۹۶۲)

حضرت سبّیدُ نا ابوالقاسم سعدی علیه رحمة الله الهادی "کِتَابُ الْإِفْصَاح" میں فرمانے ہیں: مذکورہ بالا واقعہ میں سرکار مدینہ، راحت قلب وسینہ صلّی الله تعالی علیه وآله سلّم کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ "مر نے والا اپنی قبر میں تلاوت بھی کرتا ہے۔" کیونکہ حضرت سبّیدُ ناعبد الله رضی الله تعالی عنہ نے اس بات کی خبر دی اور آ ہے سلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نے ان کی تصدیق فرمائی۔"

(بشري الكثيب مع شرح الصدور، ذكر قراءة الموتى في قبورهم ،ص ٥ ٣٥)

# سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه كا قبر مين تلاوت كرنا:

(۲) .....حضرت سیّد نا عبیدالله رض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں مقام منابہ میں اپنامال لینے گیا، وہاں رات ہوگئ، میں حضرت سیّد نا عبدالله بن عمر و بن حفر الله عنی قبر کے پاس هم رگیا۔ میں نے ان کی قبر سے اتنی شیر بی قراء َت سی کہ اس سے پہلے الی قراء کت نہ کی ہی ۔ جب میں سرکا رصنی الله تعالی علیه وآله سلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سارا معاملہ عرض کیا، شہنشا و مدینه، قرا اوقلب وسید، صاحب معطر پسینه، باعث نُرولِ سکینه، فیض گنجینه صنی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: ''کیا تو نہیں جانتا کہ بیہ اللہ الله عَلَی تخیینه صنی الله تعالی علیه وآله وسی کے درمیان معلّق کردیا۔ جب بھی رات آتی ہے توان کی روحیں ان کی طرف جنت کے درمیان معلّق کردیا۔ جب بھی رات آتی ہے توان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی بیں اور وہ پوری رات یہیں رہتی بیں اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو انہیں واپس اس جگہ لوٹا دیا جاتا ہے جہاں ان کورکھا گیا ہے۔' (المرجع السابق)

# سبِّدُ نا ثابت بُنَانِي رحمة الله تعالي عليه كا قبر ميس تلاوت كرنا:

(٣) .....حضرت سِيِّدُ نا اما م البُوَّيْم احمد بن عبد الله اَصُفَهَا في شافعي عليه رحمة الله الكاني "حِلْيَةُ الاَوْلِيَاء" مِين نقل كرتے بين، حضرت سيِّدُ نا إبرا بيم بن صِمَّه مُهلَّبِي رحمة الله تعالى عليه فرماتے بين: "سحرى كے وقت قلعہ كے پاس سے گزرنے والوں نے مجھے بتايا كہ جب ہم حضرت سيِّدُ نا شابِت بُنا في عليه رحمة الله الني كی قبر كے پاس سے گزرتے بين تو جميں قرآنِ پاك برِ صفى كى آواز آتى ہے۔" (حلية الاولياء) سے گزرتے بين تو جميں قرآنِ پاك برِ صفى كى آواز آتى ہے۔" (حلية الاولياء)

الرقم ٢٥٨٣، ج٢، ص٥٦٩، بتغيرٍ ـ شرح الصدور، ص١٨٨، بتغيرٍ)

### قبر میں تلاوت:

(٤) .....حضرت سبِّدُ ناسَلَمَه بن شُعُیُب رحمۃ الله تعالیٰ علیفر ماتے ہیں، میں نے ایک پر ہمیز گار گورگن حضرت سبِّدُ نا ابوحمًّا دعلیہ رحمۃ الله الجواد کو فر ماتے سنا: ''میں جمعۃ المبارک کے دن دو پہر کے وقت قبرستان میں گیا، جس قبر کے قریب سے گزرتا اس سے قرآنِ پاک کی تلاوت سنائی دیتی۔''

(شرح الصدور، باب احوال الموتلي في قبورهم .....الخ، ص١٨٨)

### بلخی بزرگ کا قبر میں تلاوت کرنا:

(۵) .....حضرت سیّدُ ناعَ اصِم سَقَطِی علیه رحمة الله القوی فر ماتے ہیں: "هم نے بکخ (شهر) میں ایک قبر کھودی تو وہ دوسری قبر میں کھل گئی، اس میں سبز چا در اوڑ ھے قبلہ کی طرف منہ کئے ایک بزرگ رحمة الله تعالی علیہ تشریف فر ما تصاور ان کے اردگر د سبز ہی سبز ہ تھا اور آغوش میں قر آنِ پاک رکھا تھا جس کی وہ تلاوت فر مارے تھے۔ " سبز ہی الکئیب مع شرح الصدور، ذکر قراء ة الموتی فی قبور هم، ص ۲۰۱)

### قبرمیں تلاوت کرنے والانو جوان:

(٦) .....حضرت سیّدُ نا آب و نَصُر نَیْشَا بُوْدِ ی رحمة الله تعالی علیه سے روایت ہے کہ انتہائی متی گورگن حضرت سیّدُ نا آب و نَصُر نَیْشَا بُوْدِ ی رحمة الله تعالی علی فر ماتے ہیں: ''میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک اور قبر کھل گئی، میں نے اس میں دیکھا کہ خوشبو سے معظَّر ایک خوبصورت نو جوان، بہترین لباس بہنے چارز انو بیٹھا ہے اور اس کی آغوش میں نہایت ہی خوشخط ، سبز رنگ سے لکھا ہوا قر آنِ پاک موجود ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایسا قر آنِ پاک نددیکھا تھا، اور وہ اُس کی تلاوت کر رہا تھا نے اس سے پہلے بھی ایسا قر آنِ پاک نددیکھا تھا، اور وہ اُس کی تلاوت کر رہا تھا

🗞 🚓 يثيُّ ش: مجلس المحينة العلمية (دُوت الله) 🗝 96 🔩

اس نو جوان نے میری طرف و مکھ کر بوچھا: کیا قیامت قائم ہوگئ؟ میں نے کہا: نہیں،اس نے کہا: میری قبر بند کر دو۔تو میں نے اس کی قبر بند کر دی۔''

(بشري الكثيب مع شرح الصدور، ذكرقراء ةالموتى في قبورهم ، ص ٢٥١)

## شهيد كاليني قبرمين قرآن ياك يرهنا:

(٧)....حضرت سبِّدُ ناسُهَ يُلي رحمة الله تعالى عليه " ذَلَا بُلُ النُّبُوَّة " مين بعض صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم سے نقل فرماتے ہیں که انہوں نے ایک جگه قبر کھودی، اس میں ایک طرف کھڑ کی کھل گئی ، کیا ویکھتے ہیں کہ ایک شخص تخت پر ببیٹھا ہے اور اس کے سامنے قرآن پاک رکھاہے جس کی وہ تلاوت کررہا ہے، اور سامنے ہی ایک سبز باغ ہے'' بیہ واقعہ اُحد میں پیش آیا اوراییامعلوم ہوتا تھاجیسے وہ شہید ہو کیونکہاس کے چبرے پرایک طرف زخم دکھائی دے رہاتھا۔' اس واقعہ کوحضرت سيَّدُ ناابوحيّان عليه رحمة الله الهنان نے بھی اپنی تفسير ميں بيان فر مايا۔''

(بشرى الكئيب مع شرح الصدور، ذكرقراء ةالموتى في قبورهم، ص٢٥٢)

## قبرمیں سونے کا قرآنِ یاک پڑھنا:

(٨).....حضرت سيّدُ ناامام ابوالسعا وَات عبدالله بن أسْعَد يافعي عليه رحمة الله الكاني " دَوُّ صُّ الرَّيَاحِيُن" ميں بعض صالحين نے قل كرتے ہيں، فرمايا ميں نے ايك عابد شخص کے لئے قبر کھود کراس میں لحد بنائی ، میں لحد کو برابر کرر ہاتھا کہ ساتھ والی قبر کی ایک اینٹ گرگئی، میں نے اس قبر میں دیکھا توسفیدلباس میں ملبوس ایک بزرگ رحمة الله تعالی علیه اس میں تشریف فرما ہیں،اور ان کے سامنے سونے سے لکھا ہوا قرآن یاک رکھاہے جس کی وہ تلاوت فر مارہے ہیں،انہوں نے میری طرف سر

بيث ش: مجلس المحينة العلمية (ورساسان)

ي فيضانِ مزاراتِ أولياء

ا تُقاكر ديكها اور فرمايا: " (الله فَاعَرُو هَلَ تم يررحم فرمائي، كيا قيامت قائم هو كَي ؟ " مين نے کہا بنہیں ۔ " تو فر مانے گے: ' (اللّٰ اللّٰهُ عَزَّو عَلَّ تَهمیس معاف فرمائے ، این کواپی جگه پرر کھودیں۔''پس میں نے اینٹ کواس کی جگہ ر کھودیا۔''

(بشرى الكئيب مع شرح الصدور، ذكرقراء ةالموتى في قبورهم، ص٢٥٢)

## قبرمیں تخت پر بیٹھ کر قرآنِ یاک پڑھنا:

(٩).....حضرت سيّدُ ناإمام يافعي عليه رحمة الله الكاني مزيد فرمات عين : ‹ نهمين ایک معتبر قبر کھودنے والے نے بتایا کہاس نے ایک قبر کھودی،اس میں ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوانظر آیا جو ہاتھ میں قرآن یاک لئے تلاوت کرر ہاتھا اوراس کے نیچے ایک نهر بَه رہی تھی، پیمنظرد کیھرکراس پر بے ہوثی طاری ہونے گی،وہ جوں توں کر کے قبر ے نکلااور کسی کو پتانہ چل سکا کہا ہے کیا ہوا ہے، پھر تیسر ے دن اسے ہوش آیا۔'' (المرجع السابق\_ روض الرياحين ، الحكاية الثانيةو الستون بعد المثة،ص ١٨٠)

## کفن کی واپسی:

حضرت سبِّدُ ناسعيد بن منصور ض الله تعالى عنصحا في رسول حضرت سبِّدُ نا أهْبَان بن صَيْفِي غِفَادِي رضى الله تعالىء حَيى صاحبز ادى حضرت سيّد تُناعُد يُسَه رضى الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں: ''بھارے والدمحترم نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ایک قمیص میں کفنانا،ہم نے آپ کی وصیت رغمل کرتے ہوئے ایساہی کیا، دوسری صبح ہم نے دیکھا کہ جس قمیص میں ہم ف أنبيس وفنايا تفاوه بهارے ياس بي تقي " (شرح اصول اعتقاد اهل السنة

﴾ و الحماعة ، الرقم ١١٤، ج٢،ص١٣٦٤، بتغيرٍ قليلٍ)

ٔ مُر دوں کوا شیاء پہنچنا:

حضرت سبِّدُ ناإمام إبن ألى الدُ نيارهة الله تعالى عليه "كِتَابُ المَناهَات" ميل حضرت سیّدُ ناراشد بن سعدرجمة اللّه تعالى عليه ہے مُرسل روايت بيان كرتے ہیں كه'' ایک شخص کی زوجہ کا اِنتقال ہوگیا، رات کواس نے خواب میں چندعورتوں کو دیکھا جن میں اس کی زوجہ نکھی،اس نے ان عورتوں سے اپنی زوجہ کے متعلق یو جھا تو انہوں نے کہا:' دخم لوگوں نے اسے کم قیت کا کفن دیا تھااس لئے اسے ہمارے ساتھ نکلتے ہوئے شرم آتی ہے۔' وہ خص سر کار مدینہ، قرار قلب سینہ، باعثِ نُزولِ سكينه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي بارگاه مين حاضر جوا اور سارا ما جرابيان كيا، حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ' وکیا کوئی ابیا شخص ہے جومرنے کے قریب ہو؟ " پھروہ ایک ایسے انصاری کے پاس گیا جوقریب مرگ تھا، اور اسے صورتِ حال ہے آگاہ کیا تواس نے کہاا گرمُر دوں کوکوئی چیز پہنچائی جاسکتی ہے تو میں پہنچادوں گا، جب اس انصاری کا انتقال ہوگیا تو اس تحض نے زعفران سے رنگے ہوئے دو کیڑے اس انصاری کے گفن میں لا کرر کھ دیئے۔ جب رات ہوئی تو اسےخواب میں وہی عورتیں نظر آئیں اوراس دفعہان کے ساتھاس کی زوجہ بھی تھی اوراس نے زردرنگ کے وہی دو کیڑے پہن رکھے تھے''

(الموسوعة للامام ابن ابي الدنيا، كتاب المنامات ،الحديث ١٦١، ج٣، ص٩٥)

# إنتقال كے بعداً ولياء كرام رحم الله الله كا مدوفر مانا:

🥞 🚓 بيث ش: مجلس المحينة العلمية (دُوت اللاي) 🗝 99

حضرت سيّدُ ناشيخ شَعْرَ اوِى عليه رحمة الله الهادى ايني كتاب "طَبَقَاتُ اللاختيار" وی میں حضرت سیّدُ نا شیخ اَحمہ بَدَ وِی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حالات ِ زندگی ککھتے ہوئے

فيضانِ مزاراتِ أولياء

بیان فرماتے ہیں: '' حضرت سیِّدُ ناعَبُدُ الْعَزِیْزِ دِیْرِیْنِی علیہ رحمۃ الله افنی سے حضرت سیِّدُ نا اَحمد بَدَ وَ ایساسمندر سیِّدُ نا اَحمد بَدَ وَی علیہ رحمۃ الله القوی کے متعلق بوچھا جاتا تو فرماتے: ''وہ ایساسمندر ہیں جس کی کوئی حد نہیں ، وہ فرنگ (یعنی یورپ) سے قیدیوں کو لاتے اور ڈاکوؤں بیں جس کی کوئی حد فرماتے ، ڈاکوؤں اور مدد ما نگنے والوں کے درمیان ان کے حائل ہونے کے واقعات اس قدر ہیں کہ کی دفتر بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔''

حضرت سیّدُ نا إمام شُغُرَ اوِی علیه رحمة الله البادی فرماتے ہیں: ''میں نے خودا پی آئھوں سے 945 ہجری میں حضرت سیّدُ نا عَبْدُ الْعَالَ رحمة الله تعالی علیه کے منارہ پر ایک قیدی کود یکھا جو ہیڑیوں میں جگڑ ااور گھبرایا ہوا تھا، میں نے اس حالت کے متعلق اُس سے بوچھا تو اُس نے بتایا: ''میں فرنگیوں کے علاقے میں قیدتھا، رات کے آخری حصہ میں، میں نے حضرت سیّدُ نا اُحمد علیه رحمة الله العمد کود یکھا، میں آپ رحمة الله تعالی علیه کی طرف متوجہ ہوا تو آپ رحمة الله تعالی علیه اُجا یک میرے سامنے تشریف لے آئے اور مجھے جھیٹ کر پکڑ لیا اور ہوا میں اُڑنے گے اور مجھے جھیٹ کر پکڑ لیا اور ہوا میں اُڑنے کے اور مجھے جھیٹ کے سبب دو لاکر چھوڑ دیا۔' حضرت سیّدُ نا اُحمد علیہ رحمۃ الله العمد کے تیزی سے جھیٹنے کے سبب دو دن تک اس کا سرچکرا تاریا۔

(الطبقات الكبري للامام الشعراني ، الرقم ٢٨٧، الجزء الاول ، ص٢٦٠)

## أولياء كى تو بين شيطانى كام ہے:

(حفزت مصیّف رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:)'' بیدتمام واقعات موت کے بعد کرامات کے ثبوت پرصراحة ولالت کرتے ہیں،اور فی نفسہ بیہ بات حق ہےاس کی اللہ میں وہی شک کرے گا جس کا ایمان ناقص ہو،اُس کی بصیرت ختم ہو چکی ہو،فصلِ

🕬 🕏 🕶 بَيْنَ ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام) 🗝 100

ي ﴿ فَضَانِ مِزَارَاتِ أُولِياء ﴿

اللی عَـزَوجَلَّ کے درواز ہے سے دھتکار دیا گیا ہو، بندگانِ خداعَـزَوجَلَّ سے تعصُّب رکھتا ہو،اور اللَّهُ عَرَّوجَلَّ نے اسے اپنے ولیوں کی مخالفت کے لڑھے میں ڈال دیا ہو، اسے ذلیل وخوار کر دیا ہو، اور اس پرغضب فرمایا ہو۔ پس ایسے خض پر اللَّهُ عَـزَوجَلَّ شیطان کو مسلَّط کر دیتا ہے، وہ اس سے کھیاتا ہے اور اس کے دل میں اللَّهُ عَـزَوجَلَّ کے ولیوں ، ان کی کرامات اور کے بیاروں کا بغض ڈالتا ہے، اور اسے اللَّهُ عَرَّوجَلَّ کے ولیوں ، ان کی کرامات اور ان کے مزارات کی تو بین پرا کساتا ہے، حالا انکہ جس نے مجمع کلام اور علم تو حید پڑھا اس کے لئے یہ بات اظَهر مِنَ الشَّمُس (یعنی سورج ہے بھی زیادہ ظاہر) ہے کہ روحیں اسے کے بیاروں کے باوجود موت کے بعد بھی جسموں کے ساتھ ویسے ہی متصل اپنے کی میں ہونے کے باوجود در مین کے ساتھ متصل میں ، تو یقیناً مؤمنین کی قبروں کا اِحرَ ام واجب ہے۔''

## رُوحوں کا اپنے جسموں کی طرف لوٹنا:

حضرت سبِّدُ نا إمام جُلالُ الدِّ بِن سُيُوطِي هَافَعَي عليه رحمة الله القوى ابني كتاب "بشرى الكئيب بلقاء الحبيب" مين بيان فرمات بين: "حضرت سبِّدُ نا امام الوالسعا وَات عبد الله بن اَسعد يافعي عليه رحمة الله الكانى في مايا: "اَبَلِ سمَّت كا مَد ب الوالسعا وَات عبد الله بن اَسعد يافعي عليه رحمة الله الكانى في روحين بعض اَ وقات "عِلِيّن" بيت كه جب الله الأن عَرْ وَالم مين ان كي جسمول كي طرف لوثا في جاتى بين خصوصًا جمعة يا" سِيجِيْن "(ا) سي قبرول مين ان كي جسمول كي طرف لوثا في جاتى بين خصوصًا جمعة المبارك كي رات، اور وه مل بين كم كن تقتلو بهي كرتى بين اور نيك روحول كو إنعام وإكرام سينوازا جاتا ہے جبكه بدكار روحول كو عذاب ديا جاتا ہے۔" مزيد فرمات

<sup>🕻 🕕 ..... &</sup>quot;عِلِّيَيْن" بَيك روحوں كاٹھ كانہ ہے اور "نسِجِيْن" بد كارروحوں كاٹھ كانہ ہے۔ (علميه)

فيضانِ مزارات أولياء

ہیں: "عِلِّیِنْ" یا" سِبِّینْ" میں اِنعام واِکرام یاعذاب دینے کاتعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ قبر میں اس کاتعلق جسم اور روح دونوں کے

ساته الاتا الموتى في قبورهم، والموتى في قبورهم،

ص٧ ٥ ٣\_ روض الرياحين،الحكاية الثامنة والستون بعد المئة، ص١٨٣)

''موت کے بعد بھی روعیں قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ متصل رہتی ہیں۔' اس بات پروہ کلام دلالت کرتا ہے جو حفرت سیّد ناامام مُنفی علیہ رحة الله القوی نے اپنی کتاب ''بَخُو الْکُلام '' کے باب ''عَدَابُ الْقَبُر '' میں نقل فرمایا۔ چنا نچہ آپ رحة الله تعالی علی فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ قبر میں گوشت کو کیسے تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اس میں تو روح ہی نہیں ہوتی ؟ تو ہم کہیں گے کہ حضور نبی پاک، صاحب کو لاک، سیّاحِ افلاک سیّ الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ ہوتی گئ تو آپ سیّ الله علیہ وآلہ وسمّ مانی الله علیہ وآلہ وسمّ من کیسے تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اس میں بھی روح نہیں ہوتی ہے حالانکہ اس میں بھی روح نہیں ہوتی ؟'' پتا چلاکہ اللّٰ الله علیہ وآلہ وسمّ من کیسے تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اس میں بھی روح نہیں ہوتی ؟'' پتا چلاکہ اللّٰ الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ طور پر بتا دیا حبیب میں روح نہ ہونے کے باوجو دصرف گوشت کے ساتھ متصل مونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح موت کے بعد جب روح گوشت کے ساتھ متصل ہوتی ہوتی ہے۔ اسی طرح موت کے بعد جب روح گوشت کے ساتھ متصل ہوتی ہوتی ہے۔

(بحرالكلام، قوله في عذاب القبر)

اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ موت کے بعد قبروں میں روحوں کا اپنے جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اگر چہان کے جسم بوسیدہ اور مٹی ہو گئے ہوں ،اسی وجہ سے اگر چہان کے جسم بوسیدہ اور مٹی ہو گئے ہوں ،اسی وجہ سے ایکٹر علی شریعت نے ان کی قبروں کے اِحترام کا حکم دیا جیسا کہ پیچھے ہم نے ذکر کیا۔ پھر

• بيش ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلان)
 • • بيش ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلان)

فيضانِ مزاراتِ أولياء

مؤمنوں کے لئے ان کی قبروں کا اِحتر ام کرنا، تغظیم کرنا، زیارت کرنااوران سے برکت حاصل کرنا کیسے ناجائز ہوسکتا ہے؟ حالانکہ تمام مؤمنین جانتے ہیں کہ مٹی ہونے کے باوجود کامل روحوں کا تعلق طیّب وطاہر جسموں کے ساتھ ہوتا ہے جیسا

### ایک اُحقانه عقیده اوراس کارز:

كماحاديث نبويه على صَاحِبِهَا الصَّلوةُ وَالسَّلام سَ ثابت مِـ

(حضرت مصنّف رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:) میبر بے نز دیک و دخص سراسر جاہل ہے جوبعض گمراہ فرقوں کی طرح پیعقیدہ رکھتا ہے کہ'' روحیں عارضی ہیں اورموت کے سبب وہ ایسے زائل ہوجاتی ہیں جیسے مردے سے حرکات وسکنات زائل ہوجاتی ہیں۔'اوروہ گمراہ فرقے بیں بھے ہیں کہ جب اُولیاء کرام رحم اللہ السلام اِنتقال کرجاتے ہیں تو وہ مٹی ہوجاتے ہیں اور زمین کی مٹی کے ساتھ مل کران کی روحیں بھی ختم ہوجاتی ہے لہذاان کی قبروں کی کوئی تعظیم نہیں ،اسی وجہ سے بیلوگ ان کی تو ہین وتحقیر کرتے ہیں اوران کی زیارت،ان سے برکت حاصل کرنے والوں براعتراض کرتے ہیں۔ (حضرت مصیّف رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں:)'' ایک دن میں حضرت سیّدُ نا شیخ أرسلان مِشْقَى عليه رحمة الله القوى كے مزارِيراً نوار كى زيارت كے لئے جار ہاتھا تو ميں نے خوداینے کانوں سے ایک شخص کو بیر کہتے سنا: ''تم ان مِٹی کے ڈھیروں پر کیوں جاتے ہو؟ پہتو سراسر بے وقو فی ہے۔'اس کی بات س کر مجھے انتہائی تعجب ہوا، میں نے دل میں کہا:'' کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہ سکتا۔''

وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمِ.

تُوبُوُا إِلَى اللَّه . اَسْتَغُفِرُ اللَّه

قبرجنت كاباغ ياجهنم كأكرها:

اُ حادیثِ کریمہ میں آیاہے کہ' بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ب ياجهنم كررهول ميل سايك كرها " (مرقاة المفاتيح ، كتاب الفتن ، باب العلامات بين يدي الساعة وذكر الدجال، تحت الحديث ٢٧٦ ٥، ج٩، ص ٣٧٥ المعجم الاوسط ، الحديث ٨٦١٣ ، ج٦، ص ٢٣٢) ال سيمراديكي ہے کہ''مرنے والوں کی روحوں کو یا تو انعام و اکرام سے نواز اجا تاہے یاعذاب دیا جاتاہے۔' اوربیر إنعام وإكرام ياعذاب كاسلسلماسي صورت ميں ہے كدروميں اینے ان اُجسام کے ساتھ متصل ہوں جو دُنیا میں ندرہے، اور وہ تمام مؤمن ہونے اور الله الله على على على على على عند كرنے كے سبب يا تو يا كيزه تھے يا چركا فر ہونے اور اللہ اللہ عَدَّو مَدل کے اَحامات کی نافر مانی کرنے کے سبب خبیث ہو گئے ، تو اس وقت مؤمنین کی قبریں ویسے ہی معرَّ زومحتر ماور مستحقِّ تعظیم وتو قیر ہیں، جیسے وہ خود حیات ِ ظاہری میں معرَّز ومکرَّ م تھے۔ فقہائے کرام رمہم الله اللام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ' جو مخص کسی عالم کو حقیر جانے یا اس سے بغض رکھے تو اس کا خاتمه كفرير بهونے كا نديشه ہے ـ" (١) (اور الله الله عَلَيْ عَدْرَة حَدِّ كابرولى عالم ضرور بوتا بالبذا اَولیائے کرام حمیم اللہ السلام سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ بھی کفریر ہونے کا خوف ہے۔)

ليش ش: مجلس المحينة العلمية (ووت اسلام) • • 104 • •

اس وعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 186 صفحات پر مشتمل کتاب،
''بہارشریعت' حصّہ 9، صَفُحَه 183 پر صدر النَّسریعه، بدر الطَّریقه حضرتِ علاّ مہ مولیٰنا
مفتی محمد امبرعلی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: '' علم دین اور علماء دین کی تو ہین بے سبب یعنی
مض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے کفر ہے، یوں ہی عالم دین کی نقل کرنا مثلاً کسی کو منبر وغیرہ کسی
اُونچی جگہ پر بٹھا کیں اور اس سے مسائل بطور استہزاء دریافت کریں پھراسے تکیہ سس بقید انگلے صفحہ پر

## زنده اورمُر ده تعظیم میں برابر ہیں:

الْمُلْكُانُهُ عَزَّوَ حَلَّ كَى نَشَانِيال وه چيزي بين جن كے سبب معرفت ِ الْبِي عَزَّوَ حَلَّ حاصل ہوتی ہے جسیا كه علماء كرام رحم الله السلام اور نیک پر ہیز گارلوگ چاہے وہ زندہ ہوں یاوفات یا چیکے ہوں۔

## أولياء كرام رهم الله اللهم كي قُبور بر گنبد بنانا:

اُولیاء کرام رحم الله السلام کی قبرول پرگنبد بنانا، اوران کے لئے اُعلیٰ قسم کی لکڑی کے تابوت بنانا تا کہ عوامُ النَّاس ان کو بے اُدنی کی نگاہ سے نہ دیکھیں ہے بھی ان کی

بقیر ...... وغیرہ سے ماریں اور فداق بنا کیں بیکفر ہے۔' (المفت وی المهندیة ، کتاب السیر، الباب التاسع فی احکام المرتدین ، ج ۲، س ، ۲۷) مزید فرماتے ہیں:''یوں ،ی شرع کی تو بین کرنا مثلاً کہے: میں شرع ورع نہیں جانتا یا عالم وین مختاط کا فتو کی چیش کیا گیا اس نے کہا: میں فتوی نہیں مانتا یا فتو کی کوزمین پرینگ (یعنی چینک) ویا۔' (یہ بھی کفر ہے)

فضان مزارات أولياء \cdots \cdots 😘

تعظیم ہی ہے۔ اگر چہ یہ بدعت ہے لیکن بدعتِ حسنہ لینی اچھی بدعت ہے۔ جیسا کہ فقہاء کرام رحم اللہ تعالیٰ کے لئے بڑے کہ فقہاء کرام رحم الله تعالیٰ کے لئے بڑے بڑے بڑے عمامے کھلے کھلے کپڑے بہننا جائز ہے تا کہ عام لوگ ان کو حقیر نہ مجھیں اور ان کی تعظیم کریں۔'اگر چہ یہ ایک بدعت ہے جس پر ہمارے اسلاف کا عمل نہ تھا۔ قبرول برقبہ بنا تا مکروہ نہیں:

جامع الفتاوی میں قبر پرقبہ (یعن گند وغیرہ) بنانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے: ''ممیّت مشاکخ ،علماء اور ساداتِ کرام رحم الله اللام کی ہوتوان کی تعظیم کے لئے قبّہ بنانا مکروہ نہیں۔'' (ردالمحتار، کتاب الصلاة، بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ،

مطلب في دفن الميت ، ج٣، ص ١٧٠)

## قبرکے لئے مگی اینٹوں کا استعال کیسا؟

''مُضَمَرَات' میں ہے: حضرت سِیدُ ناشِخ ابوبکر محمد بن فَصل رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں: '' ہمارے ہاں قبرول کے لئے کی اینٹیں اور رَفُر ف لکڑی اِستعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔'' (المبسوط للسر حسبی، کتباب الصلاة ، باب غسل المیت ، ج ۱ ، الحزوم ۲ ، ص ۹۸)

حضرت سیّدُ نااِ مَام تُمُو تَاشِی علید حمۃ الله الکانی فرماتے ہیں:'' قبر کے لئے کی ابنٹوں کے استعال میں اِختلاف اس وقت ہے جبکہ میّت کے اِردگردلگائی جائیں،اور اگر قبر کے اُوپر ہوں تو جائز ہے کیونکہ اس طرح قبر کی درندوں سے حفاظت ہوتی ہے۔'' جیسا کہ فن کو چوری ہے بچانے کے لئے قبر کو کچی اِبنٹوں کے ساتھ کو ہان نما(۱)

1 ..... دعوت اسلامى كاشاعتى ادار مكتبة المدينه كى مطبوعه 1250 صفحات برمشتل كتاب، " في المشريعة المطريقة ..... بقيرا كلي صفحه برايشريعة ،بدر الطَّريقة ..... بقيرا كلي صفحه بر

پیژن ش: مجلس المحینة العلمیة (رئوت اسلای)

بنانے کارواج ہےاورعوام وخواص میں اسے بہت اُچھاسمجھا جاتا ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة ، بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، مطلب في دفن الميِّت ، ج٣، ص١٦٧ تا ١٧٠)

" تنويرُ الا بصار'' ميں ہے: '' قبر پرقُبَّ بنانے ميں كوئى حرج نہيں اور يہى صحيح ہے۔'' (تنوير الا بصار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة ، بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، مطلب في دفن الميّت ، ج٣ ، ص ١٦٩)

## قبر پر لکھنے اور پھرر کھنے کا حکم:

حضرت سِیِدُ نااِمَام زَیُلَعِی علیه حمة الله الولاً مشرح کنزالد قائق "میں فرماتے ہیں: " قبر کے اُوپر بطورِنشانی کچھ لکھنے یا پھر رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، باعثِ نُر ولِ سکینہ سنِّی الله تعالی علیه وآله وسنّم نے حضرت سیِّدُ نا عثمان بن مَظْعُون رضی الله تعالی عند کی قبر پر بطور نشانی ایک پھررکھا تھا۔"

(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة ، باب الجنائز، ج١، ص٥٨٨)

## مُزَارَات پرچادروغیره چڑھانے کا حکم:

فقہائے کرام نے صالحین اور اُولیائے کرام رحم اللہ اللام کی قبروں پر چاوریں چڑھانے، عمامے اور کپڑے وغیرہ رکھنے کو مکروہ کہاہے، جبیبا کہ

بقيد ..... حضرت علا مه مولينا مفتى محد امجد على اعظى عليه رحمة الله القوى فرمات بين : " وقر چوكھونى فه بنائيس بلكه اس ميس و صال ركيس جيسے اون كاكوبان اوراس پر پانى چيشر كن ميس حرج نہيں بلكه بهتر ہے اور قبرا يك بالشت اون في مويا كي خوفقيف زياده ." (الفتاوى الهنديه ، كتاب الصلاة ، الباب الصلاة ، الباب الصلاة ، الحدادى والعشرون في الحنائز، الفصل السادس ،ج ١، ص ١٦٦ ـ ردالمحتار، كتاب الصلاة ،

🕻 باب الصلاة الجنائز ، مطلب في دفن الميت ، ج٣ ، ص١٦٨)

" فقاوى جية " ميل مي تقرول برج وري جرها نا مروه مي " (ردالمحتار، كتاب

الصلاة ، بَابُ صَلَاةِ الْجِنَارَةِ ، مطلب في دفن الميت ، ج٣ ، ص ١٧١)

(حضرت مصبّف رحمة الله تعالى عليه فرمات مين: كليكن جهم كهنته مين: ''اگر حيا ورين چڑھانے اور عمامے و کپڑے وغیرہ رکھنے کا مقصد سیہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر میں ان کی عرَّ ت وعظمت میں زیادتی ہو، تا کہلوگ صاحب مزار سے نفرت نہ کریں، اور غافل زائرین کے دِلوں میں ان کا اُدب واحترام پیدا ہو، کیونکہ ان کے دل مزارات میں موجوداً ولیاء کرام رحم الله اللام ( کا مقام نه جانے کے سبب ان ) کی بارگاہ میں حاضری دینے اوران کا اُدب واحتر ام کرنے سے خالی ہوتے ہیں،جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے کہ اُولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی مقدس اُرواح ان کے مزارات کے پاس جلوہ اَفروز ہوتی ہیں۔لہذا جا دریں چڑھانا اور عمامے وغیرہ رکھنا بالکل جائز ہے،اوراس مے منع نہیں کرنا جائے (۱)، کیونکہ آعمال کا دار و مدارنیتوں پر ہے اور ہرایک کے لئے اس کا بدلہ ہے جواس نے نیت کی ،اگر چہ بیالی بدعت ہے جس پر ہمارے اُسلاف کاعمل نہ تھا۔''لیکن بیہ بات ویسے ہی جائز ہے جیسے فقہاء كرام رهم الله اللام "كتاب الحج" مين فرماتي بين: " حج كرنے والاطواف و دَاعَ ك بعداً لنه ياؤل جِلتا موامسجد حرام سے فكلے كيونكديد بيت الله شريف زَادَهَا الله

<sup>🚹 .....</sup>سیدی اعلی حضرت علیه الرحمه فمر ماتے ہیں:'' اور جب جا درموجود ہواور وہ ہُٹوز (ابھی) پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہوتو بیکار چا در چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جودام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے لئے مختاج کو ہیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زائد ہو،خدام، مساکین حاجت مند لے لیتے ہیں اوراس نیت سے والي ومضا كفت بيل كدية محى تصدق موكيا-" (احكام شريعت ،حصه اول ، ص ٨٩)

فيفان مزارات أولياء

ُ شَرَفًاوَّ مَعْظِیْمًا کی تعظیم و تکریم ہے۔'اور' منج السالک' میں ہے:''طواف و دَاع کے بعدلوگوں کا اُلٹے یا وَل واپس لوٹنا نہ توسنّت ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی

ت مریوری میں ہے پار جود بزرگانِ دین ایسا کیا کرتے تھے۔'' واضح حدیث ہے۔اس کے باوجود بزرگانِ دین ایسا کیا کرتے تھے۔''

(الفتاوي تنقيح الحامدية ، وَضُعُ السُّتُورِ....الخ ، ج٢، ص٣٥٧)

## بيت الله شريف سے بوط كنظيم:

جب بیت الله شریف زادهٔ الله شرف و تفظیم الله الله می کتنی تعظیم ہوگی جو بلاشه بیت الله بیت الله شریف سے جوایک بیش نیم ہوگی جو بلاشه بیت الله شریف سے افضل ہیں، کیونکہ اولیاء کرام جمہم الله السلام تو خالص الملا الله عَرْدَ حَلَّ کی عبادت کرنے کے مکلَّف (یعنی پابند) ہیں اور بیت الله شریف مکلَّف (یعنی شری اَ حَلام کا پابند) ہیں اور بیت الله شریف مکلَّف (یعنی شری اَ حَلام کا پابند) ہیں کہ اس کی عبادت بغیر مکلَّف ہونے کے ہے۔ اور اگر اُولیاء کرام رحم الله الله می اسلام اِنتقال کرجا نیس تو میت بظاہر ایک بے جان چیز کی طرح ہوتی ہے کیکن سب کا اِحترام کرنالازم ہے۔

نیز کعبۃ اللہ شریف زادھ الله هُ مَدَ فَاوَّ تَعْظِیمًا پر غلاف چر هانا بھی جائزہے،
فقہاء کرام جہم اللہ السلام نے فرمایا: '' کعبۃ اللہ شریف پر ریشی غلاف چر هانا جائز
ہے، اورصالحین واولیاء کرام جہم اللہ السلام کے مزارات اگر چہ کعبۃ اللہ نہیں اور نہ ہی
احکام میں کعبۃ اللہ شریف کی طرح ہیں (مثلاً مزارات اولیاء کا طواف نہیں کیاجا تاوغیرہ)
مگر قابلِ احترام ضرور ہیں، کیونکہ ہمیں نماز میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ
کرنے، اس کا طواف اوراً دب واحترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انگالگائے وَوَحَلَی کی طرف منہ
طرف سے ہم اس کے پابند ہیں ورنہ وہ محض پھروں کا مجموعہ ہے۔'

📆 🕶 ഫ أنْ ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلاي) 🕶 109

## بعینه کعبة اللَّد شریف کوسجده کرنے والا کا فرہے:

جو تحض خاص کعبۃ اللہ شریف کو سجدہ کرے وہ بتوں کی عبادت کرنے والا اور کا فر ہے، اس لئے امیر المو منین حضرت سیّدُ ناعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند نے دورانِ طواف حجراً سود کو بوسہ دینے کے بعدار شاد فر مایا: ''میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پھر ہے جو بذاتہ نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان ، اگر میں نے رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسمّ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا'' (صحیح البحاری ، کتاب الحج ، باب ماذ کر فی الحجر الاسود ، الحدیث ۱۹۹۷ میں ۱۲۲۸)

علائے کرام فرماتے ہیں اس کا سبب بیتھا کہ زمانۂ جاہلیت میں بیت اللہ شریف ذَادَهَ اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا کے اِردگردہُت رکھے ہوئے تصاور کفاران کو مجدہ کیا کرتے تھے لیس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیخد شد ہوا کہ مجھے ججر اُسود کو بوسہ دیتے ہوئے کوئی اسے زمانۂ جاہلیت کی مشابہت ہی نہ مجھ بیٹھے، اسی لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دینے کے بعد اِرشاد فرمایا۔

### مزارات، كعبة التدبين:

(حضرت سیّدُ ناعبدالغنی نابُلُسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں:) میں نے عوام وخواص میں کسی سے نہیں سنا جس کا میعقیدہ ہو کہ' صالحین کی قبریں کعبۃ اللہ ہیں، ان کا طواف کرنایاان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا درست ہے۔' حتی کہ ہمیں اس بات سے کسی طرح کا خوف ہوا ورعوام الناس سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ' قبلہ بس کعبہ شریف ہی ہے اور وہ مکہ مکر مہ ذَا دَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا میں ہے اسی وجہ سے میہ

📆 🕶 پیژش: مجلس المحینة العلمیة (وُستاسانی) 🗝 110

يَ يَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

لوگ مزارات کی بہت زیادہ تعظیم اوران کا احترام کرتے ہیں کیونکہ بیا اُنڈ کُانُا عَدُوَ حَلَّ کے اُولیاء، اس کے پیندیدہ بندوں اور صوفیائے کرام کے مزارات ہیں۔' عوام

الناس کے بارے میں ہمیں یہی علم ہے، اور مؤمن، اہلِ ایمان کے بارے میں أحِيها بي مَّان ركهتا ہے۔حضرت سيَّدُ نا إمام جَلالُ الدِّين سُيُوطِي هَافعي عليه رحمة الله القوى نے "جَامِعُ الصَغِير" ميں حديث ياك قال فرمائى ہے۔ چنانچه،

حضور نبي ياك، صاحب لؤلاك، سيّاحِ أفلاك صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ

عاليشان ہے:''حُسُنُ الظَّنِّ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ يَعِيٰ حُسنِ ظُن الْحِبَادِ تِينَ

(الجامع الصغير للسيوطي، الحديث ٣٧٢٢، ص٢٦٦)

ترجمهٔ کنزالا یمان:ایے ایمان والوبہت

گمانوں سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہوجا تا

اور ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تاہے:

يَا يُهَالَّن يُنَ امَنُواا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُّ وَ

لَا تَجَسَّسُوْ اوَلا يَغْتَبُ بِتَعْضُكُمْ بِالمَاوِرِ عِيبِ نَهُ وْهُونِدُ وَاوْرَائِكَ دُوسِ عِلَ كَعُضًا (ب٢٦، الحجرات:١١)

غيبت نەكرو\_

عام مؤمنین کے حق میں واجب ہے کہ ان کے اُفعال کو اُحیائی برمحمول کیا جائے جبیبا کہ حضور نبی مُمَكّرٌ م، نُو رِجِسَم ، رسولِ أكرم ، شہنشا وبنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآلدوسكُم ان كے ساتھ معاملہ فرماتے تصحالانك اللَّهُ عَدَّو وَحَلَّ فِي آپِ صلَّى الله تعالى عليه وآلہ وسلّم کوان کے بارے میں بتادیا تھا کہان میں ہے بعض منافقین بھی ہیں جن کے باطن میں کفروا نکاراور ظاہر میں ایمان ہے،اس کے باوجود آ ب صلّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلَّم سب كے ساتھ مؤمنوں والامعاملہ فرماتے، كيونكہ تھم ظاہر بر ہوتا ہے، وَيْ اور دلوں کے حالات بذاتِ خود اللهُ عَزَّوَ هَلَّ ہِي جانتا ہے۔ چنانچہ،

في في في في في المار المار الماء

نور کے پیکر، تمام نبیول کے سُر وَر، دوجہاں کے تابُو ر، سلطانِ بُحر و بَرَصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والد سلطانِ بُحر و بَرَصلَّی اللہ تعالیٰ علیہ والد سلط نے ارشا وفر مایا: '' مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ المُلْآلُ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللّیٰ اُن عَدْوَ کہا ہوں، پس جب وہ یہ گواہی دے دیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیس گے، مگروہ جن کا تعلق دماء اور اموال سے ہے (یعنی قصاص خون اور زکو ق وغیرہ) اور ان کا حساب المُلَّالُ عَدَّرَ جَلَّ کے ذمہ ہے۔'' (سنن النسائی، کتاب اور زکو ق وغیرہ) اور ان کا حساب المُلَّالُ عَدَّرَ جَلَّ کے ذمہ ہے۔'' (سنن النسائی، کتاب

الجهاد، باب و جوب الجهاد، الحديث ٣٠٩٥ تا ٩٧، ص ٢٢٨٦)

BOOK - 117 ---

## هرنيا كام ناجا ئزنېيس:

(حفرت مصبّف رحمة الله تعالى عليفرمات بين:) كسى مسلمان كے لئے جائز نهيں كه جو نيا كام ديجھے فوراً اس كا إنكاراس لئے كردے كه بيكام سركارصلى الله تعالى عليه وآله وسلّم كے زمانے ميں تو نهيں تھا، جب تك كه وہ اس كے اندركوئى برائى نه دكھے ليا يہ بات نه دكھے لے داس كوكرنے والاغير شرى طريقه پركر رہاہے - كيا آپ دكھتے نهيں كه حضور سيّد الْمُبلّغ فين، جناب دَخمة لِلْعلّمِينُ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نهيں كه حضور سيّد الْمُبلّغ فين، جناب دَخمة لِللْعلّمِينُ تاسكى الله تعالى عليه وآله وسلّم نهيں كه حضور سيّد الْمُبلّغ فين، جناب دَخمة لِلْعلّم في الله تعالى عليه وآله وسلّم الله تعالى عليه وآله وسلّم كا وارثاد فرمايا: ' دوس نے كوئى اچھا طريقة ايجادكيا تو اسے اس كا تو اب ملے گا ورجوقيا مت تك اس برعمل كرتے رہيں گے ان كا تو اب جھى ملے گا۔''

(الجوهرة النيرة، كتاب الطهارة ، قوله سنن الطهارة ، ص٥\_مسندامام احمد بن حنبل، حديث جريربن عبدالله، الحديث ١٩١٧٧، ص٥٦ و سنن ابن ماجه ، كتاب السنة ، باب من سن سنة .....الخ ، الحديث ٢٠٣، ص٢٤٨)

لہندا ہروہ نیا کام جواس اُمت میں ایجاد ہوااور وہ مقصو دِشرع کےخلاف بھی نہیں ، حضور نبی کریم ، رَءُوٺ رَّحیم صلَّی الله تعالی علیه وَآله وسلَّم کے زمانے میں نہ ہونے

🕬 🕏 🕶 پيژنش: مجلس المحينة العلمية (وُستامان) 🗝 112 🛶

ي فينان مزارات أولياء المستحد المستحد

ے کے باوجوداس کوسنّت کہیں گے، پس وہ بدعتِ حسنہ جو مقصودِ شرع کےموافق ہو سے بھی میں میں میں میں کہا ہے کہ اس کے میں کا میں اس کا میں اس کے معالی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا

اس کو بھی سنّت کا نام دیاجا تاہے۔ کیونکہ اس کوسنّت کہنا شارع عَلَیهِ السّدم کی زبانِ حق ترجمان برجاری ہواہے۔

## مدينه منوره مين بطور تعظيم پيدل چلنا:

اوربی بات بھی اس بات کی طرح ہے جسے فقہاء کرام نے زِیار قُالنَبی صلّی اللّه عَلَیْه وَسلّم کی بحث میں ذکر فر مایا کہ دبعض لوگوں کی عادت ہے کہ ادباً مدینہ منورہ وَادَهَ اللّهُ شَرَفًا وَتَعَظِیْمًا کے قریب اُترجاتے ہیں اور پیدل چل کراس میں داخل ہوتے ہیں یفعل بہت اُجھا ہے کیونکہ ہروہ کام جوادب واحر ام میں داخل ہووہ اُجھا ہی ہوتا ہے جسیا کہ میرے (یعن سیدی عبدالنی نابُسی علید حمۃ الله النی کے) والدِ مودہ اَجھا ہی ہوتا ہے جسیا کہ میرے (یعن سیدی عبدالنی نابُسی علید حمۃ الله النی کے) والدِ ماجدعلید حمۃ الله الواحد نے اپنے "حاشِیه شرّ کے اللّه رَد، کِتَابُ الْحَج" میں بیان فر مایا۔

## مزارات اولياء برجراغان كرنے كاحكم (١٠):

اُولیاءوصالحین کرام رحم الله السلام کے مزارات کے پاس لائٹین اور مَوم بَیّیاں وغیرہ روشن کرنے کواسی پر قیاس کیا جائے گا، کیونکہ ریبھی اُولیاء کرام رحم الله السلام کی

• بيث ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت اسلام) • • 113 • •

الم استعبر واعظم، فقید بے بدل، إمام البسقت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحن فرماتے ہیں: ' البتہ!
 روشی کا بے فائدہ اور فضول استعال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سیکڑوں چراغ عجیب وغریب وضع وترتیب کے ساتھ اُوپر بنچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے ہیں آتا ہے چنانچے فقہائے کرام نے کتب فقہ مثلاً غمز العیون وغیرہ میں إسراف (فضول خرچی) کی بنا پر ایسا کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اسراف صادق آئے گا وہاں پر ہیز ضروری ہے۔ الدی اتحالی پاک۔ برتر اور خوب جانے والا ہے۔ '' (فتاوی رضویه، ج ۲۳، ص ۹۵)

فيضانِ مزارات أولياء

تعظیم وتو قیر میں سے ہے،اوراس کا اُچھاہی مقصد ہےخاص طور پراگرفقراء ولی کی ' خدمت کرتے ہوں تو انہیں رات کے وقت قرآنِ یاک شیجے ، تبجد وغیرہ عبادات کے لئے چراغ روش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

## کیا مزارات کے یاس نماز اُداکر سکتے ہیں:

فقہاء کرام جمہ الله اللام نے قبروں کے پاس نماز بڑھنے کو مکروہ فر مایا ہے کیکن یاس صورت میں ہے جبکہ قبروں سے دورنماز کے لئے تیار شدہ جگہ کے علاوہ کسی اورجگہ بڑھی جائے۔میرے(یعنی سیدی عبدالغی نابکسی علیہ رحمۃ اللہ الغیٰ کے)والدمحترم علىدهمة الله الأرم" حَاشِيه شَرُ حُ اللُّورَد" مين فرمات بين: " قبرستان مين نمازير هنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں بہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے،اور اگرالی جگہ نماز کے لئے بنائی گئی ہوجس میں کوئی قبر نہ ہو، نہ ہی نجاست ہوتو کوئی حرج نہیں۔'' جبیا که'' **فآویٰ خانیہ' اور''حاوی'' میں ہے**:''اگر قبریں نمازی کے پیچھے ہوں تو نماز مکروه نہیں،اگر (قبریں ساہنے ہوں اور )اتنے فاصلے بر ہوں کہ اگر بیخض نماز میں ہو اورکوئی سامنے سے گزر ہے تو اُس کا گزر نا مکروہ نہ ہوتو یہاں بھی نماز مکروہ نہیں۔''

(الفتاوي التاتار خانية، كتاب الصلاة ، ما يكره للمصلي .....الخ ، ج ١، ص ٥٧٠)

## مزارات أولياءكو چُھو نے () كاتحكم:

قبرون پر ہاتھ رکھنے اور اُولیاء کرام حمہم اللہ السلام کی یا کیزہ اُرواح والی جگہوں

 المام المحدر واعظم ، فقيد ب بدل ، امام المستَّ امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بزرگان وين كـ مزارات برحاضری کا طریقه یون بیان فرماتے ہیں:''مزارات شریفه برحاضر ہونے میں یانتی کی طرف ہے جائے اور کم از کم حیار ہاتھ کے فاصلہ پرمواجہہ میں کھڑا ہوا ورمتوسط آ واز با اُدب سلام عرض ے: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ." پُمروروفِو ثِيه..... بِقِيدا كُلِصفحه بر البيش ش: مجلس المحينة العلمية (وُمت الماني) 🗝 114 🏎

فيضان مزارات أولياء معتمد معتمد معتمد المحتمد

سے برکت حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ' جامع الفتاویٰ' میں ہے:
'' قبرول پر ہاتھ رکھنا نہ توسنت ہے اور نہ ہی مستحب، گر اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔' (القنیة ، کتاب السیر، باب فیما یتعلق بالمقابر اللہ ، ص ٢٢٧) کیونکہ اُکھال کا دارومدار نیتوں پر ہے، پس اگراس کا مقصداً چھاہے توبی فعل بھی اُچھا ہے۔ بہر حال دلول کے راز النگائی عَرَّدَ جَلَّ ہی جانتا ہے۔

## مزارات أولياء يرجراغ جلانے كى نذر ماننا:

قبوراً ولیاء پربطور تعظیم و محبت زیتون کا تیل اور موم بتیاں وغیرہ روش کرنے کی نذر ماننا جائز ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ فقہاء کرام جمہم الله السلام بیت المقدس کے چراغ میں جلائے جانے والے ذمی کے وقف کئے ہوئے زیتون کے تیل کے متعلق فرماتے ہیں کہ 'نہ بھی جائز ہے کیونکہ ہمارے اور ان کے نزدیک بیعبادت ہے۔' اور امام خصّاف کی'' کماب الاوقاف'' میں وقفِ ذمی کی بحث میں ہے: 'اگر ذمی کے کہ میری زمین وقف ہے جس کی پیداوار بیت المقدس کے چراغ کے تیل کے کہ میری زمین وقف ہے جس کی پیداوار بیت المقدس کے چراغ کے تیل کے کئے خرچ ہوگی۔ بیجائز ہے کیونکہ بیہ بالاتفاق ہمارے اور ان کے نزدیک عبادت ہے۔''

بقیہ .....تین بار، الحمد شریف ایک، آیۃ الکری ایک بار، سورہ اِخلاص سات بار، پھر درو دِغوثیہ سات بار، کھر درو دِغوثیہ سات بار، کھر درو دِغوثیہ سات بار، کھر درو کے قابل ہے اور قراء ت پر جھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اُتنا جو میرے عمل کے قابل ہے اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر پہنچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرکی ہوائس کے لئے وُعا کے سے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نذر پہنچا پھر اپنا جو مطلب جائز شرکی ہوائس کے لئے وُعا کرے اور صاحب مزار کی روح کو الدلی اُن عَنہ ہو سدد ہے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ ' کرے واپس آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ ہوسہ دے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ ' کرے دالی آئے۔ مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ ہوسہ دے اور طواف بالا تفاق ناجائز ہے اور سجدہ میں ۲۵ )

فيضانِ مزارات أولياء

بیت المقدَّس باعظمت مسجد ہے اس میں چراغ جلانا اس کی تعظیم والے معرب المعدَّس باعظمت مسجد ہے اس میں چراغ جلانا اس کی تعظیم والے

کاموں میں سے ہے، اسی طرح نیک بندوں اور اولیاء کرام رحم اللہ السلام کے مزارات کا معاملہ ہے (یعنی وہاں چراغ جلاناان کی تعظیم ہے اور شرعا جائز ہے)''

## درہم ودینار کی نذر ماننا جائز ہے:

• بیش ش: مجلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)
 • مجلس المحینة العلمیة (دُوت اسلای)

اسد قری اس کافر کہتے ہیں جس کے جان و مال کی حفاظت کا باوشاہ اِسلام نے جزید کے بدلے فرمدلیا ہو۔ (فتاوی فیض الرسول، ج ۱، ص ۱ ، ۵) اور دعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر شمتل کتاب، 'بہار شریعت' جلداوّل صَفْحه 931 پر ہے' ہندوستان کی مطبوعہ کی مطبوعہ کی اور کی خوارد کی نہیں ، انہیں صدقات نِفل مثلاً ہدیہ وغیرہ وینا ناجا کز ہے۔'

في المنظم المنظم المنظم المنطقة المنطق

117 مریض کوشِفاء دے تو میں تخصے سو درہم دوں گا۔'' توابیا کہنا گناہ نہیں کیونکہ بیتو صدقہ ہے۔اورفقہاءکرام جمہ الله الله فالدالم فالني كتب ميں اس بات كى تصريح كى ہے كەذ مى فقراء ير(نفلى)صدقه كرنا جائز ہے،البتۃ!ان كوز كو ۃ دینا جائز نہيں \_للہذااگر كوئي شخص ولى كے إنتقال كے بعدات يوں كيے: "اگر اللّٰ اللّٰهَ عَرِّو مَلْ مير عمريض کوشِفا دیتو میں آپ کی خدمت میں سودر ہم پیش کروں گا تو کوئی عقل مندا سے حرام نہیں کہدسکتا اور اُولیاء کرام جمہم الله السلام تو دوسروں کے مقابلے میں اس بات کے زیادہ حق دار ہیں، اگر چہوہ اِنقال فرما چکے موں، کیونکہ نذر ماننے والاجانتا ہے کہاس کے پیسے اس ولی کے خدام اور فقراء مجاوروں پرخرچ کئے جاکیں گے، لہذااس قائل کی طرف سے یہ چیز لینے والے کے اعتبار سے وعدہ ،تخفہ اور مباح قراردی جائے گی کیونکہ مؤمن کا قول حتی الا مکان سیح صورت برمجمول کیا جائے گا۔ اور ﴿ إِنَّ أَنْهُ عَزَّوَ هَلَّ تُوفِّقُ دِينِے والا ہے۔

## کسی چیزکو حرام قرارد پنے کے لئے دلیلِ قطعی در کار ھوتی ھے

بعض لوگ ان تمام باتوں پر بغیر کسی دلیلِ قطعی کے حرام ہونے کا فتوی لگا دیتے ہیں،اس کا سبب سیہ ہے کہ ان کے دلول میں انگانی عَزَّو جَلَّ کا خوف اور شرم وحیا نہیں، کیونکہ کسی کام سے رو کئے میں حرام کی وہی حیثیت ہے جوکسی کام کے کرنے میں فرض کی ہے اور ان دونوں کو ثابت کرنے کے لئے دلیل قطعی جا ہیے، یا تو كتاب الله ميں سے كوئى آيت ہو، ياخبر متواتر ہو، يامعتبر إجماع ہو، ياوہ سى مجتهد كا قیاس ہو،کسی مقلّد کا قیاس نہ ہو کیونکہ ایسے مقلدین کے قیاس کا کوئی اعتبار نہیں جن میں کتب اُصولِ فقه میں مٰد کورشرا ئطا اجتہاد نه پائی جاتی ہوں۔

🕬 🗘 👡 📲 📆 ش: مجلس المحينة العلمية (وُوت الماني) 🗝 👣

## تعظيم مزارات سے رو کنے والوں کی خبیث تو جیہ اوراس کارد:

(حفرت مصيّف رحمة الله تعالى علي فرماتي بين:) بعض فريبي لوگ کهتے ہيں: دوجمين تو رکھیں گے،ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے،ان سے برکت اور مدد حا ہیں گے،تو کہیں وہ پیعقبیدہ نہ بنالیں کہ انڈی اُٹھاءَ۔ اَوَ حَالَی طرح بیاً ولیاء کرام رحم اللہ السلام بھی مُؤثِر بالذَّات بين ( يعني عطائة الهيءَ أَوْ مَن أَك بغير ذاتي طوريراَ ثركرت بين ) اورجب ان کا پیعقیدہ ہوگا تو کا فرومشرک ہوجا ئیں گے،اس لئے ہم انہیں تعظیم وتو قیر ہے رو کتے ہیں، ﴿ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ کے ولیول کے مزارات اوران کے اُویر بنی ہوئی عمارات گرا دیتے ہیں،ان پرچڑ ھائی گئی جا دروں کواُ تارکر چھیکتے ہیں،اوراَ ولیاءکرام حمم الله السلام كے ساتھ يد بے أو بي جم ول سے نہيں كرتے بلكه صرف ظاہرى طورير كرتے ہيں تا كہ جاہل عوام كو پتا چل جائے كہ اللہ عَارَ عَداً كَى طرح بداً ولياء كرام رحم الله الله مجھی اگرمؤ ثر بالذات ہوتے تو اپنے ساتھ ہونے والی اِس بے اُد بی کو ضرورروکتے جوہم ان کے ساتھ کررہے ہیں۔''

## منكرينِ تعظيمِ أولياء كاحكم:

مزید فرماتے ہیں: '' خبر دار! ہوشیار! فریبی اور دھوکے بازلوگوں کی مذکورہ تمام بکواسات صرح کفر ہیں اور یفرعون کے اس قول سے ماخوذ ہیں جس کو ہمارے پُر وَرُ وُ گار عَزَّوَ اَ عَلَّ اِنْ بِاک میں حکایت کرتے ہوئے بیان فرمایا:

فيض فيضان مزارات أولياء

... رب کو رپکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ

تہارا دین بدل دے یا زمین میں

فساد حیکائے۔

اَنُ يُّبَرِّ لَ دِيْنَكُمُ اَوْاَنُ يُّطُهِمَ فِي الْاَثُنُ ضِ الْفَسَادَ ۞ ﴿ ٢٤، الْوَمْ: ٢٤)

. اسی طرح ان دھو کے باز وں کا حال ہے جنہیں ابھی تک کامل یقین نہیں ہوا

ین سے بھرے ہوئے ہیں ہیا مدسے اور بہرے ہو چیے ہیں ، الله اعزو جل ہے ان کے دلوں پر مہر کردی ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق ہی نہیں کر سکتے ، اور جسے الْلَّانَاءَ وَ حَلَّ مَراه کرے اسے کوئی ہدایت دینے والانہیں۔

اوراگر بالفرض ان لوگوں کوعوام الناس کے کفروشرک میں مبتلا ہونے کا واقعی خوف ہوتا تو بیضر ورمسلمانوں کے لئے عقائد وتو حید کے احکام سکھاتے اور بغیر کسی جھٹڑے کے ان کو براہین اور دلائلِ قطعیہ کی تعلیم دیتے اوران کوعقائد بھے اور فضائل میں غور وفکر کرنے پر اُبھارتے ،اوراس معاملے میں ان پر بہت زیادہ شدت کرتے ، کیونکہ عام لوگ جب اپنی ذات میں غور وفکر کر کے جان لیں گے کہ فاعلِ حقیقی ہر حال میں ایک ہی ہے اور کوئی شے مؤثرِ حقیقی نہیں توان کے دل اس عقیدہ سے پھر جائیں گے کہ اُنڈی اُنڈ وَ عَلَّ کے سواکوئی اور بھی مؤثرِ حقیقی ہے،اور وہ عقیدہ سے پھر جائیں گے کہ اُنڈی اُنڈ وَ عَلَّ کے سواکوئی اور بھی مؤثرِ حقیقی ہے،اور وہ

بيش كن: مجلس المحينة العلمية (دُوت اسلام) • • 119

يُنْ الله الله الله أولياء الله أولياء

جان لیں گے کہ ہر مخلوق اللہ اُن اُن اُن اُن اُن اُن اُن کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وسوسے اور شكوك وشبهات السياسباب بين جن كسبب الله الأنوع وَالبحه عام مراه فرماتا

ہے اور جسے جا ہے سید هی راہ چلاتا ہے ، اللہ اُن عَزَّو جَلَّ إِرشا وفر ماتا ہے:

وَاللَّهُ مِنْ وَكُمَّ آبِهِمْ مُعْدِيظٌ ﴿ تَرْجَهُ كُنْ الايمان: اور الله ان كے يجي

(پ ۳۰، البروج: ۲۰)

سے انھیں گھیرے ہوئے ہے۔

یعنی الله این عَدَّوَ هَلَ تَمَام حسى عَقَلَى أَشياء كومحيط ہے، معنى پيہوئے كه ذاتِ بارى

تعالی کسی شے کے مشابنہیں اور نہ ہی کوئی شے ذاتِ باری تعالیٰ کے مشابہ ہے۔

اوراگر بالفرض ان کا مقصد وہی ہوجو بیان کیا گیا، پھر بھی انڈا ہُؤَ اُنڈ اُنہُ اُنے اُنہ اُنہ کے ا ولیوں اوراس کے خاص بندوں کی اس طرح تذکیل ہرگز جائز نہیں کہ عام لوگوں کے سامنے ان کی قبروں کو منہدم کر دیا جائے اوران کے مزارات کی بےادبی کی جائے ،اوران کی تعظیم کی خاطر جووہ چا دریں چڑھاتے تھے انہیں اتار کر بھینک دیا جائے ،اور پیساری بےحرمتی صرف اُس بات (عوام کے گمراہ ہونے کے ڈر) کی وجیہ سے کی جائے جوسراسر وہم ہے۔ نیز عام مسلمانوں کے فق میں بدگمانی کیسے جائز ہو سکتی ہے حالانکہ حسنِ اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور جُموب رَبّ اَ کبرعَدَّوَ عَلَّ وَسَلَّى الله تعالى عليه وآله وسمّا ورصحابه كرام عليهم الرضوان في تبهي السطرح نهيس كبياء كيونكه مسلما نول کے بارے میں بدگمانی کرنایقیناً حرام ہے،جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

پیر کامل کی اتباع شرعا بیندیده ہے:

مريد کامخصوص شيخ (پير) (۱) سے عقيدت ونسبت رکھنا اوراس کے خصوص نقش

بيث ش: مجلس المحينة العلمية (رئوت اسلام)

<sup>🚹 .....</sup> دعوت اسلامی کےاشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پرمشتمل کتاب، إِنْ ''بهارِشريعت''جلداوّل صَفُحَه 278 پرصدرُ الشَّريعه، بدرُ الطَّويقه ..... بقيرا كَلْصَحْد ير

فيضانِ مزاراتِ أولياء \cdots 🕶

قدم پر چلناایک خاص مقصد ہے کیونکہ ظاہری اَعمال میں جس طرح مقلدا گرمجہ تہد نه بوتو وه کسی مخصوص مذہب پر چلنے کامختاج ہوتا ہے مثلاً حنفی حضرت سید ناا مام أعظم الوحَيْنَهُ نُعْمَان بن ثابِت رضى الله تعالىء خرى تقليد كرتا ہے اور شافعى حضرت سيّدُ نا إمام مُحمّد بن إذ ريس شافعي رض الله تعالى عنه كي تقليد كرتا ہے وغيره -اسى طرح معرفت اللي عَزُّورَ جَلَّ حاصل كرنے والاراوطريقت ميں ايك مخصوص شيخ (يعني بير) كامختاج موتاہے، تا کہاس شیخ سے محبت اور عقیدت کے سبب اسے برکتیں ملیں اور مشکلات میں اس کی مدد ہو۔اورجس طرح شیخ کی حیات ِظاہری میں اس کے خادمین عقیدت رکھنے والے اوراس سے مدد مانگنے والے کو برکت پہنچتی ہے اسی طرح جب شخ اِنتقال کے بعد قبر میں آ رام فر ماہوتو بھی اس سے برکت بہنچتی ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی انٹائی عَرَّوَ هَلَّ بِي ہے۔ اور جب مرید کو اس بات کی معرفت حاصل ہوگئ کہ اس کا پیرجا ہے زندہ ہویا فوت ہو چکاہو، دونوں حالتوں میں وہ قطعاً مؤثرِ حقیقی نہیں تو اس کے لئے شیخ کی زندگی وانتقال کے بعد مد دطلب کرنے میں کوئی فرق نہیں۔تو جب کوئی مريدصادق اينے بير كوسيلے سے، جاہے وہ زندہ ہويافوت ہو چكا ہو، اللّٰ سے صدق ول سے مدوطلب كرتا ہے تو اللَّالَيْءَ لَوْ مَدلَّ اسے بالكل نامراد نہيں كرتا۔ كيونكه مرشد كامل جب زنده ہوتوا پنے مريدكوربءَ لَّوَ هَلَ سے ملانے ميں اس كى

بقید .....حضرتِ علاً مه مولینا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں: '' پیری کے لئے جار شرطیس ہیں، قبل اَز بیعت ان کا لحاظ فرض ہے: اوّل: سُنّی صحیح العقیدہ ہو۔ دوم: اتناعلم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے ذکال سکے۔سوم: فاسِق مُعْلِن نہ ہو۔ چہارم: اس کا سلسلہ نبی صلّی الله تعالی علیه وسلّم تک مقصل (یعنی پینچتا) ہو۔' (بحواله فعاوی رضویه ،ج۲۱، ص۲۹۲، ص۲۰۹، ۵۰۰، ۲۰۳۰)

نوث : تفصیلی معلومات کے لئے آ دابِمُر عِد کامل مطبوعه مکتبة المدیند کامطالعه فرما کس

ذاتی طافت کا کوئی وَخَلِ نہیں، کیونکہ حقیقی طور پر ملانے واللا ﴿ فَأَنَّا مُا عَلَ مُعَلَّمُ مِي ہے اور یہ پیرتو صرف سبب ہے، جبیرا کہ الکی عَزَّوَ حَلَّ نے اُمَّت کےسب سے بڑے مرشد كامل يعنى حضور نبي اكرم، رسول مختشم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوارشا دفر مايا:

ا بنی طرف سے جا ہو ہدایت کردو، ہاں اللہ ہدایت فرما تا ہے جسے جاہے، اور وہ خوب جانتاہے مدایت والوں کو۔<sup>(1)</sup>

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ تَجِم كَزالا يمان: بينك ينهيل كمتم ج ۘٷڶڮؚڹۧٵ۩۠ؖؗۏؘؽۿۑؽؙڡؘؽؾۺۜٳڠ<sup>ؿ</sup> وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْهُفْتَ دِينَ ﴿ (پ،۲۰)القصص: ۵٦)

اورايك مقام برآب من الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوارشا وفر مايا: " كَيْسَ لَكَ مِن الْأَصُوشَى عُ (ب٤٠١ عمران: ١٢٨) ترجمه كنزالا يمان: يدبات تمهار بالتونيس "(٢٠) (لعني مؤره حققى صرف الله عَارَ وَحَلَّ بِالرَّحِي حضور نبي كريم رَءُوف رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآلدوسكم سب سے بڑے سبب ہیں۔)

🚹 .....مفتِّر شهير، حكيم الامت مفتى احمد يار خان تعيمي رحمة الله تعالى عليه اس آيت مباركه كے تحت فرماتے ہیں: ''یہال محبت کےمقابل مشیّق ارشاد ہوا۔ یعنی وہ ہدایت نہیں یا تاجس سے آپ محبت کریں۔ کیونکہ آپ تورحت عالم ہیں۔سب ہے رحم کی بنا پرمحبت کرتے۔ بلکہ ہوایت وہ پائے گا جو آب سے سچی محبت کرے جیسے کہ ہروہ شخص ہدایت نہیں پاتا جس سے ربّ محبت کرے کیونکہ وہ رَبوبیّت کی محبت ہر بندے سے کرتا ہے۔ بلکہ ہدایت وہ یائے گا جس کی ہدایت ربّ حیا ہے۔اسی لَتَ بِينْ فَرِما يَا كُهُ يَهْدِي مَنْ يُبْحِبُّ. ال سے معلوم ہوا كہ مقبول عبادت ہمار بے ملك نہيں بلكہ رتِ تعالیٰ کی چیزیں ہیں لہذاوہ نید نیامیں ہیں اور نہ فانی ہیں بلکہوہ ماعنداللہ میں داخل ہیں ۔

(تفسيرنو العرفان، ب. ٢، القصص تحت الاية: ٥٦)

🗨 ....اس آیت مبارکه کی تفییر کرتے ہوئے مفیّر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یارخان تعیمی رحمۃ اللہ تعالى عليه فرماتے ميں: ''ام محبوب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! أحد كے ظالم كافروں كے لئے بددُ عاكر نا : یا ایک مُله کے عوض تیس مفتول کفار کا مُله کرنا پاہیر معو نہ کے غدار کا فروں کے ..... بقیدا **گلے صفحہ پر** 

البِيْنُ ش: مجلس المحينة العلمية (دُوت اللانِ) 🗝 122 🔩

## جب معمولی اَشیاءر ہنما ہیں تو اُولیاء کرام کیوں نہیں؟

ہمارے پیشوا حضرت سید ناشیخ آکبر، کی الدین ابن عُر بی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: "وہ تمام راہبر جن سے میں نے طریقت کی راہ میں نفع حاصل کیا، ان میں سے ایک وہ پرنالہ بھی ہے جو "فاس" شہر کی دیوار میں لگا ہوا تھا، جس سے جھت کا پانی نیچ گرتا تھا، میں نے اس سے بھی راہنمائی حاصل کی ۔ (یعنی الڈ اللہ عَدَّوَ جَلَّ ی کا پانی نیچ گرتا تھا، میں نے اس سے بھی راہنمائی حاصل کی ۔ (یعنی الڈ اللہ عَدَّوَ جَلَّ ی ماری مخلوق وسائل اور اَسبب کی حیثیت رکھتی ہے، اور ان کے سبب حاصل ہونے والا تمام نفع ونقصان اللہ مُعَدَّوَ جَلَّ ہی کی طرف سے ہوتا ہے) حضرت سیّد ناشخ آکبر کی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے راہنماؤں میں سے ایسے بھی ہیں جن کا سایہ ان کی ذات سے علیہ رحمۃ اللہ القوی کے راہنماؤں میں سے ایسے بھی ہیں جن کا سایہ ان کی ذات سے بھی در از تھا (یعنی سایہ کا لمباہونا کمال نہیں کیونکہ تمام نفع ونقصان الڈ اللہ عَدِّق جَلَّ ہی کی طرف سے ہوتا ہے) اور اس طرح کی دیگر کئی مثالیس انہوں نے اپنی کتاب "دُودُ کُ طرف سے ہوتا ہے) اور اس طرح کی دیگر کئی مثالیس انہوں نے اپنی کتاب "دُودُ کُ اللّٰ ہیں۔ اللّٰہ دُس" میں بیان فرمائی ہیں۔

تویہ تمام اُولیاء کرام جمہم اللہ السلام جواپنی قبروں میں تشریف فرماہیں کیا یہ سب اس پر نالہ اور سایہ ہے بھی اُعلیٰ نہیں؟ جن سے شخ اَ کبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی طلب صادق کی وجہ سے راہنمائی لیتے تھے۔ تو ایک عقلمنڈ خص کیسے کسی فوت شدہ ولی سے مدد چاہئے کا اُزکار کرسکتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اُولیاء کرام جمہم اللہ السلام کی روحانیت

بقیه ..... لئے فجر کی نماز میں فنوتِ نازلہ کی شکل میں بددعا فرمانا وغیرہ،ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کی شانِ رحیمی کے لائق نہیں،ان معاملات کوآپ رہ تعالی پر چھوڑ دیں، کہ رہ تعالی انہیں یا تو تو بہ کی توفیق دے جس سے وہ مسلمان ہوکر آپ کے قدموں میں آگریں،اور آپ کے دامنِ کرم سے وابستہ ہوجائیں، یا پھرانہیں عذاب دے، کہ وہ ظالم تو ہیں، ہیں۔' (تفسیرِ نعیمی ، ج٤، ص١٦٩) قروں میں ان کے اُجسام کے ساتھ متصل ہیں، جیسا کہ پہلے اس کا بیان گزر چکا۔ اورکوئی مسلمان ان فوت شدہ اُولیاء کرام رجم الله السلام سے مدد چاہنے کو کیسے بعید جان سکتا ہے، جو یقیناً اللہ اُن عَرِّفَ کی معرفت سے غافل زندہ لوگوں سے افضل ہیں۔ اُولیاء کرام سے مدو کے منکر بین کو تنبیہ:

(حضرت مصنِّف رحمة الله تعالى علي فرماتي بين:) جواً ولياء الله سے مدوطلب كرنے كو ناجائز کہتاہے جب خوداہے کوئی حاجت پیش آتی ہے اوراہے کسی طالم، فاسق یا کا فرکے پاس جانا پڑجا تا ہے تو وہاں اس کے سامنے بڑی عاجزی وانکساری کرتا ہے اوراس کی چابلوسی بھی کرتا ہے، اوراسے اپنی حاجت پوری کرنے کو کہتا ہے، اس سے مدد مانگتاہے۔ساتھ ہی سیجی کہتا ہے کہ 'فلال نے میری حاجت پوری كردى'' يا'' فلال نے مجھے نفع ديا۔'' بلكہ جب وہ بھوكا ہوتو بھوك مثانے اور پياسا ہوتو پیاس بجھانے اور بالباس ہوتو ستر چھیانے میں مدد لیتاہے، اس طرح طبیعت کےمطابق کئی قتم کی مدد طلب کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کھانا، پینا اور لباس وغیرہ تمام اُشیاء بے جان ہیں۔تواگر اِس مدد طلب کرنے کی صراحت کرتے ہوئے بوں کہدوے کہ میں جو کھانا بینا وغیرہ اُشیاء سے مدد حاصل کرتا ہوں پیسب حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہے کیونکہ میراعقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا الْمُكَانُ عَزَّوَ هَلَّ ہِي ہے۔" تواس میں کوئی خطانہیں ،کوئی گناہ ہیں ،کوئی عارنہیں۔ اورایسے ہی مدد کامنکر غافل شخص خود کہتا ہے:'' فلاں دوا قبض ختم کرتی اور فلاں قبض لاتی ہے، فلاں معجون بہت مفید ہے۔'' تواس طرح کہنے میں کوئی مسلہ نهیں ہوتا، اس وفت کوئی اِعتراض نہیں ہوتا، کوئی گناہ یا دنہیں آتا، ہاں! اگر کوئی مسلد یا اعتراض یا گناه ہے تو صرف الله الله عَدَّو حَلَّ کے اَولیاء کرام حمم الله تعالی سے مدد

پیش ش: مجلس المحینة العلمیة (ورساسان)

طلب کرنے میں ہے جو ہر دوااور ہر مجون سے انصل ہیں۔ ایسی باتیں وہی کرتا کے جب کا نور بصیرت زائل ہو چکا ہوا ور جورا ورا است و یکھنے سے اندھا ہو چکا ہو۔

بعض باتیں ایسی ہیں جو مرید کوشنخ کی زندگی میں اس سے را ہنمائی طلب

کرنے یا اس کے انقال کے بعداس سے مدد طلب کرنے پر اُبھارتی ہیں، جن کو حضرت سیّدُ ناشنخ عبدالوهًا ب شُعُرَ اوری علیہ رحمۃ اللہ اکانی نے اپنی کتاب ''اَلُ عُھُودُ وُ الْمُحَمَّدیَّة'' میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ،

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّد نامعُرُ وْف کُرُ فِی علید حمۃ الله القوی اپنے مریدین سے فرما یا کرتے: ''جب بھی الْلَّا فَاعَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں تہمیں کوئی حاجت در پیش ہو تواس پر میری قسم اُٹھا یا کرو، اللّٰ فَاعَاءَ وَجَدَّ لَی قسم خَالُھا یا کرو' آپ رحمۃ الله تعالی علیہ سے جب اس بارے میں بوچھا گیا تو فرما یا: ''انہیں اللّٰ اللّٰ عَزَّوَ جَلَّ کی معرفت حاصل نہیں ہے، لہذ اللّٰ اللّٰ اُن اُن کَی درخواست قبول نہیں فرمائے گا، ہاں! اگر انہیں نہیں ہے، لہذ اللّٰ اللّٰ اُن کَی درخواست قبول نہیں فرمائے گا، ہاں! اگر انہیں بھی اس کی معرفت حاصل ہوجائے تو ضروران کی دُعا قبول فرمائے گا۔''

اس طرح کا واقعہ حضرت سیّدی محمد تنفی شاذِ کی علیہ رحمۃ الله الکانی کا بھی ہے کہ '' آپ رحمۃ الله تعالی علیہ اور آپ کا قافلہ مِصْر سے رَوضہ (۱) کی طرف پانی پر چلتا ہوا جا رہاتھا، آپ رحمۃ الله تعالی علیہ نے ان سے فرمایا: ''یا حنی ، یا حنی کہتے ہوئے میر سے بیچھے پیچھے چلنا، اور ''یا الله ''نہ کہنا ور نہ ڈوب جاؤگے۔''ان میں سے ایک شخص نے حضرت کی بات نہ مانی اور ''یا الله 'کہا تو وہ ڈگرگا کر گرا اور داڑھی تک پانی میں فروب گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھ کرفرمایا: ''بیٹے! ابھی تجھے ڈوب گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھ کرفرمایا: ''بیٹے! ابھی تجھے

<sup>• .....</sup> یہ بڑے جزیروں کے سلسلے میں سے ایک جزیرہ ہے، جزیروں کا بیسلسلہ قدیم قاہرہ کے ایک فریب ہے۔ (اردو دائرۂ معارفِ اسلامیہ ، ج ، ۱ ، ص ۳۹۲ ، ملخصًا)

يضان مزارات أولياء

﴾ ﴿ لَا لَهُ وَهَا مِنْ مَعْرِفْت حاصل نہیں ہوئی کہ تواس کے نام کے ساتھ پانی پرچل سکے بھہر! تجھے (لَدُنْ مُاءَارِّو مَا کی معرفت عطا کردوں پھرآپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام

177

يرد العهود المحمدية ، قسم المأمورات ، ص٢٣٦)

## أولياء الله براعتراض باعثِ ملاكت ہے:

الغرض زنده پیر کامل میسر موتواس کا دامن تھام لیناورندفوت شده سے وابسة موجانا بہتر ہے اور حقیقت میں سب نے مرنا ہے جبیبا کہ ہم نے بیچھے ﴿ اَلَّىٰ اَنْ عَرْقَ مَلْ اللّٰهِ عَرْقَ مَلْ اللّٰهِ عَرْقَ اللّٰهُ مُ مَّ بِیْتُونَ ﴿ بِهِ ٢٣ الومرن ٣٠ ) ترجمہ کنز الا بمان: فرمان ذکر کیا: ' وَاقْکُ مَیْتُ وَ وَاقْکُهُمْ مَّ بِیْتُونَ ﴿ بِهِ اللّٰهِ عَرْقَ مَلْ اللّٰهِ عَرْقَ مَلّٰ اللّٰهِ عَرْقَ مَلْ اللّٰهُ عَرْقَ مَلْ اللّٰهِ عَرْقَ مَلْ اللّٰهِ عَرْقَ مَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْقَ مَلْ اللّٰهُ عَرْقَ مَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

## نام نهاد جعلى پيرول كاكوئى إعتبار نهيس:

(حضرت مصیّف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:) میہ جو آج کل کے نام نہاد پیشہ ور
بھکاری ڈھول، بانسریاں اور جھنڈ ہے وغیرہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح آج کل
کے نام نہاد پیروں نے جوغیر شرعی رسمیس ایجاد کی ہوئی ہیں بیتمام چیزیں جہالت،
فضول اور باطل ہیں۔مرہد کامل کو چاہئے کہ وہ ہرگز ایسے کام نہ کرے اور نہ ہی
ان کی تائید کرے۔ کیونکہ ان میں غیرِ خدا کے فریب میں مبتلا ہونے اور علم نافع کی

يَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

طلب اورحضور نبي كريم ، رءُوفُ رَّ حيم صنَّى الله تعالى عليه وَآله وسنَّم كي أحاديث اورسنتوْل میں کوشش سے منہ پھیرنے والافساد پایاجا تاہے، اگر چدعرفاءِ کاملین سے بیا فعال صا در ہوں تو ہم اس پر إنكار بھى نہيں كرتے (كونكه أولياء كرام رحمهم الله السلام كى لغزش پر كرفت كرناخطا ب الكَّنَافَةَ عَزَّوَ حَلَّ إِرْشَا وَفُرِ مَا تَاسِيدَ:

قُلُهَ لُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُوْنَ ترجمهُ كنز الايمان : ثم فرماؤ! كيا برابر وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّمُ ہیں جاننے والے اورانحان،نفیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَنْ (ب٣٦، الزمر: ٩)

### اجماع ذكرونعت اوربا آواز بلندذ كركرنا جائز ومستحب ب:

عقا كي محيد، عبادات ومعاملات ميس ي جن كاجانناضروري بان كالم کے بعد، بغیر موسیقی ، اُدب وخشوع کے ساتھ اجتماع ذکر ونعت منعقد کرنا بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور جو تعصب و جہالت کی وجہ سے اس کاإِ نکار کرے اس کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ۔حضرت سیّدُ نا پینخ عبدالرءُ وف مُناوِی عليه رحمة الله القوى" ألُجَامِعُ الصَّغِير "كي شرح مين نقل فرمات بين: حضرت سيّدُ نا يَشِخ إِمام حَلالُ الدِّينِ سُوطِي هَا فعي عليه رحمة الله الكاني اس فرمانٍ مصطفحًا صلَّى الله تعالى عليه وَالدوسَمُ كُهُ 'ٱكْثِورُو الإنحُواللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجُنُونٌ لِعِنَ الْأَلْهُ عَزَّو حَلَّ كا ذكراس كرَّت ے كروكه لوگ تهبين ويواند كينولكين " (جامع الصغير، الحديث ١٣٩٧، ص٨٦) اور اس طرح کی دیگراَ حادیثِ مبارکہ سے بیزتیجہاَ خذکرتے ہیں:'' مصوفیاءکرام جہماللہ اللام جومساجد میں ذکر کے حلقے منعقد کرتے ہیں، اوراً ویکی آواز سے ذکراللہ کرتے ہیں،اور بلندآ واز ہے کلمۂ طیبہ پڑھتے ہیںاس میں کوئی کراہت نہیں۔'' لل آپ رحمة الله تعالى عليه في اس كواييخ و فقا وى حديثية "مين و كرفر مايا -

## فِكرية متعلق أحاديث مباركه من تطبق:

حضرت سیّدُ نااِ مام عبدالرءُ وف مُنا وِی علیدر حمة الله الکانی فرماتے ہیں: ''بعض اُحادیث اس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنامستحب ہے جبکہ بعض آہتہ ذکر کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔''ان میں تطبیق (یعنی موازنہ) یہ ہے کہ یہ مختلف حالتوں اور مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہے (بعض حالات میں بعض اُفرادک لئے بلند آوازے ذکر اللہ بہتر ہے اور بعض کے لئے آہتہ آوازے ذکر اللہ بہتر ہے۔) جیسے حضرت سیّدُ نا اِمام ابوز کریّا بجی بن شَرَ ف نُو وِی علیدر حمۃ الله القوی نے ان اَحادیثِ مبار کہ میں تطبیق فرمائی جن میں سے بعض بلند آواز سے فرکر اللہ کے مستحب ہونے پر اور بعض آہستہ آواز سے مستحب ہونے پر ولالت کرتی ہیں۔

(فيض القدير شرح جامع الصغير، تحت الحديث١٣٩٧، ج٢، ص١٠٨)

## إجماع في كرونعت مين جيخ چلان كاحكم:

(حفرت مصبِّف رحة الله تعالى عليه فرمات ميں:) "البعة! إجتماع ذِكرونعت ميں چيخنے چلا نے ،تڑ پنے اور إظهارِ ثم كرنے "كے بارے ميں ہم مطلقاً كي تي اور إظهارِ ثم كرنے "كے بارے ميں ہم مطلقاً كي تي اور وصور توں ميں كرتے ہيں:

(1) .....اگراس کی میر کیفیت حق ہے کہ اس کے دل پر وَارد ہونے والے معانی اللہ بیہ نے اس کواس حالت پر مجبور کر دیا ہے اور وہ حالت و جد میں بے ساختہ اس طرح کر رہا ہے توالیٹے خص کا ہم اِنکار نہیں کریں گے، کیکن ایسا کرنے والے سے بیہ ضرور کہیں گے کہ بید کمال نہیں ، کیونکہ کمال تڑ ہے میں نہیں بلکہ سکون میں ہے، جسیا ضرور کہیں گے کہ بید کمال نہیں ، کیونکہ کمال تڑ ہے میں نہیں بلکہ سکون میں ہے، جسیا کی حضرت سیّد ناشخ اُر سَلا اِن علیہ حمد ارحان نے ''عِلْمُ التَّوْحِیْد'' کے موضوع پر لکھے

🕬 🗫 🖈 بيثن ش: مجلس المحينة العلمية (وُرت اللان) 🕶 128

ي فيفان مزارات أولياء

ہوئے اپنے رسالہ میں بیان کیا کہ'' جب تجھے انڈ اللہ عَزَو بَدل کی معرفت حاصل ہوجائے گی تو تجھے سکون مل جائے گا اور جب تک اسے نہ پہچانے گامہ خُسطَرِ ب رہے گا۔'' (۲) ۔۔۔۔۔۔اگر محض خواہش نفس نے اسے کھڑ اہونے ، وَ جد میں آنے اور جان ہو جھ کر ایسی حرکات پر اُبھارا ہے اور اسے خوش اور طرب میں مبتلا کیا ہے تو بیرسرش شیطان ہے ، اسے منع کرنا ، دور کرنا اور حلقہ ذکر سے زکال دینا ضروری ہے تا کہ ذکر کرنے والے دیگر لوگوں کے ذوق میں خلل نہ آئے ، ان کے دل منتشر نہ ہوں اور ان کا خشوع وخضوع اور اُدب زائل نہ ہو۔

## حقیقی و بناوٹی وَ جدمیں فرق معلوم کرنے کا طریقہ:

اگرکوئی ہے کہے کہ 'نہ یہ کیے گا کہ فلال شخص بے خودی کے عالم میں ایسا کر رہا ہے یا صرف بناوٹی طور پر ایسا کر رہا ہے؟' تو ہم کہیں گے کہ ''جوشخص شراب پی لے وہ بدمست ہوجاتا ہے یا اس کے منہ سے شراب کی بوضر ور آتی ہے۔'' یعنی ہم ایسے شخص سے بوچیس گے کہ وہ کوئی چیزتھی جس نے تجفے چیخے چلانے پر اُبھارا؟ اگروہ کہے کہ مجھے ذِ کر اللہ کے دوران اُلڈ آئی اُنٹو کُور کو گل طرف سے وار دہونے والے کسی معنی نے اس پر اُبھارااوراس معنی کی تفصیل بیان کر دیتا ہے، تاکہ ہم پھل سے شاخوں پر اور پھول سے باغ پر اِستدلال کر سکیں تو ہم اس کی بارے میں اُجھا گمان رکھیں گے کہ وہ سے تھا اوراس کے بارے میں اُجھا گمان رکھیں گے کہ وہ سے تھا اوراس کی وہ کیفیت واقعی درست تھی۔

اور اگرہم اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کریں مگر وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے کہ ''بس میں اپنے ربءَ ڈو مَلَّ کی محبت میں گم تھا، میں جوذ کر کرر ہا تھا اس کی وجہ سے مجھے کسی چیز کا پتانہیں تھا۔'' توابیا شخص فضل و کمال سے خالی اور

ي فينان مزارات أولياء المستحد سرکش شیطان ہے۔اسے وہاں سے نکالنااور تادیب کرناضروری ہے۔

اور عارِ فين مثلاً حضرت سيّدُ ناشّخ شَرَ ف الدِّين ابن فارض عليه رحمة الله الخالق، حضرت سيّدُ ناشَّخُ اكبر، محى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى، حضرت سيّدُ ناعَفِيُف الدِّين تَكْمِساً في عليه رحمة الله افنى، حضرت سيِّدُ ناشِّخ عبد الهادى السودى عليه رحمة الله الهادى اوران کی مثل دیگر سا دات صوفیاء کرام رحم الله السلام کے اَشعار برُ هنا دلوں کو بارگاہ الهيه كي طرف مأل كرتاب، اور حقائق كو مجھنے والے خص كے لئے ان أشعار كاسننا اور برُّ هنا جائز ہے اور جسے بیہاً شعار غافل کر دیں اورنفسانی خواہشات میں ڈال دیں، اسے ان اُشعار کا سننا ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں ان کا سننا بالکل فضول اور باطل ہے۔جبیبا کہ شاعر کہتا ہے:

لَقَدُ أَسُمَعُتَ لَوُ نَادَيْتَ حَيًّا وَ لَكِنُ لَا حَيَاةً لِمَن تُنَادِي

ترجمه: اگرتونے زندہ کو پکاراہ تو تونے اسے ضرور سنایا ہے اور کیکن جسے تو پکارر ہا ہےوہ نو زندہ ہی نہیں۔

اورہم برلازم ہے کہ کا ئنات کے سی شخص کے بارے میں بدگمانی نہ کریں البتہ! ایسے شخص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جس کا کفر ظاہر ہواوروہ اینے فتل کے سبب بدنام ہو۔جب وہ اینے بارے میں خود کوئی بات بتائے ،یا ہمیں اس کی بیہورہ گفتگو کے بارے میں معلوم ہوجائے ،اورہم پرآشکار ہوجائے کہ اسے معرفت حاصل نہیں اور وہ اپنے رب پریقین نہیں رکھتا ورنہ ہمارے نز دیک تمام اُحیما کی پر محمول ہیں۔

اس قدر بیان ہم پر واجب تھا۔اور ہرمسلمان پر واجب ہے کہائے آپ 🕻 سے خیانت نہ کرےاور نہ ہی اپنے آپ کومغالطہ میں ڈالے، اگراپنے نفس میں

📆 🕶 ഫ مجلس المحينة العلمية (وُسَّاسِارُي) 🕶 📆

' معرفت کی قوت پا تا ہے اور محافلِ ذکر وغیرہ میں حاضری دینے سے اسے فائدہ ہوتا ہے تو ضرورحاضر ہوور نہ اس کے لئے علومِ نافعہ کوطلب کرنے میں مشغول ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے :

إِذَا لَهُ مَسْسَطِعُ شَيْعًا فَدَعُهُ وَجَاوِزُهُ إِلَى مَا نَسْسَطِيعُ مَا سَسَطِيعُ وَجَاوِزُهُ إِلَى مَا نَسْسَطِيعُ وَجَهِورُ دے،اورابیاکام کرجوتو کرسکتاہے۔ اورراوِطریقت میں اپنے آپ کو کمل طور پر منافقت سے بچائے بقیناً جانچنے والا ہی صاحبِ بصیرت ہے۔ اور اللّٰ اللّٰهُ عَزَّو بَحَلَّ تمہارے اعمال سے باخر ہے۔ اور صوفیاء کرام رجم الله تعالی جیسی حالت بنانا جیسے مراقعہ، (۱) اُونی چا دریں اور لو پیال پہننا ایساکام ہے جس کے ذریعے این سابقہ بزرگوں سے برکت حاصل لو پیال پہننا ایساکام ہے جس کے ذریعے این سابقہ بزرگوں سے برکت حاصل

کی جاتی ہے،لہذا نہ تواس کام ہے منع کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا

اس (یعن مصیّف کے ) زمانے میں اکثر لباس اسی طرح کے ہیں جیسا کہ فقہاء کرام اور محدثین کرام رحمہ اللہ السلام کے عما مے اور وہ عمامے جو شکری فوجی پہنتے ہیں اور وہ لباس جوسب عوام وخواص پہنتے ہیں بیتمام مباح یعنی جائز ہیں، اگر چہ ان میں سے بہت ہی کم عمامے سُنَّت کے مطابق ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ بدعت سے مراد دین میں ایسا نیا کام ہے جو شہنشاہ مدینہ، قرارِقلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعثِ نُر ولِ سکینہ، فیض گنجینہ صنّی اللہ تعالی مدینہ، قرارِقلب وسینہ، صاحب معطر پسینہ، باعثِ نُر ولِ سکینہ، فیض گنجینہ صنّی اللہ تعالی علیہ والرون کے طریقہ کے خلاف ہو، اور مذکورہ علیہ والرون کے طریقہ کے خلاف ہو، اور مذکورہ

۔ اسسمراقعہ صوفیاء کرام علیم الرضوان کا ایک مخصوص لباس ہے جس میں بیوند گئے ہوتے ہیں اسے بیا گدڑی بھی کہتے ہیں۔(علمیہ)

حائےگا۔

انداز ولباس اور عما مے دین میں بدعت نہیں بلکہ عادت میں بدعت ہیں اور خلاف سنت بھی نہیں۔ کیونکہ فقہاء کرام رقبہ الله الملام کی تعریف کے مطابق سنت ہروہ فعل سنت بھی نہیں۔ کیونکہ فقہاء کرام رقبہ الله الله ملائے الله تعالی علیہ وآلہ وسینہ ، باعث نُرولِ سکینہ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسینہ ، باعث نُرولِ سکینہ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسینہ ، باعث اور حضور نبی مُمکر مَّ م ، نُولِ بُحسّم ، رسولِ ا کرم ، شہنشاہ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم عمامہ شریف اور دیگر مخصوص لباس بطورِ عبادت زیب تن خه فرماتے تنے (ا) ۔ اور کیڑے یہ نیف سے مقصود جسم ڈھانی نا اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچنا ہے ، اس لئے نور کے بیکر ، تمام نبیوں کے سُر وَر ، دو جہاں کے تابُور ، سلطانِ بُح و بُرصلَی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے اُون اور روئی وغیرہ کے عام اور بہترین کیڑے نبوی افضال اور مستحب ہے۔ جہر بہترین کیڑے نبوی افضال اور مستحب ہے۔

وَاللّٰهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ وَالَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَآب، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ اَجُمَعِيْن، آمين. يعنى الْلَّهُ عَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ اَجُمَعِيْن، آمين. يعنى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### تَمَّتُ بِالُخِير

(مرآة المناجيح ، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثالث ،ج٢، ص١٧٥)

ا استجیم الأمّت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الحتّان فرماتے ہیں: ''جوکام حضور صلّی الله علیه وسلّم نے عادت کریم کے حطور پر کیے وہ سنت زوائد ہیں جیسے بالوں میں سنگھی کرنا، کدورَغبت سے کھانا اور جو کام عضور کام عبادۃ گیے وہ سُنَّت بُدی میں ۔ سُنَّت بُدی کی دوسمیں ہیں: مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ۔ جوکام حضور عَلَی ہو السّالام نے ہمیشہ کیے وہ مؤکدہ ہیں اور اگران کا حکم بھی دیا وہ واجب، اور جوکام بھی بھی کے وہ غیر مؤکدہ ہیں ۔ البندا جماعت کی نماز اور مسجد میں حاضری جی سے کہ دونوں واجب ہیں۔'



#### مآخذو مراجع

| مطبوعه                                   | مصنف/مؤلف                                                                      | كتاب                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ضياء القرآن                              | كالام بارى تعالى                                                               | قرآن مجيد                                 |
| ضياء القرآن                              | اعلياحضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفِّي. ١٣٤هـ                      | ترجمة قرآن كنزالايمان                     |
| دار احياء التراث ١٤٢٠ هـ                 | امام فخر الدين ابوعبدالله محمدين عمر رازي رحمة الله عليه متوفِّي، ٣٠٠هـ        | التفسيرالكبير                             |
| كوئثه پاكستان                            | امام اسماعيل حقى البر وسوى رحمة الله عليه متوفَّى ١٣٧٨هـ                       | تفسير روح البيان                          |
| دارالكتب العلميه ١٤١٩هـ                  | الامام الحافظ عمادالدين ابن كثير متوفِّي ٤٧٧هـ                                 | تفسير ابن كثير                            |
| ضياء القرآن ١٣٢٣هـ                       | علامه قاضي محمد ثناء الله پاني پتي رحمة الله عليه متوفّي ٢٠٥٥ هـ               | تفسير مظهري (متوحم)                       |
| ضياء القرآن                              | صدرالافاضل مفتى نعيم الدين مرادآبادي رحمة الله عليه متوفِّي١٣٦٧هـ              | تفسير خزائن العرفان                       |
| پير بهائي كمپني                          | مولانامفتي احمد يارخان تعيمي رحمة الله عليه متوفِّي ١٣٩١هـ                     | تفسيرنور العرفان                          |
| مكتبه اسلاميه                            | مولانامفتي احمد يارخان تعيمي رحمة الله عليه متوفِّي ١٣٩١هـ                     | تفسير نعيمي                               |
| دار السلام رياض ٢١ ٤٢ هـ                 | امام محمد بن اسماعيل البخاري رحمة الله عليه متوفِّي ٢٥٦هـ                      | صحيح البخاري                              |
| دار السلام رياض ٢٦١ هـ                   | امام مسلم بن حجاج نيشاپوري رحمة الله عليمتوفِّي ٢٦١هـ                          | صحيح مسلم                                 |
| دار السلام رياض ١٤٢١هـ                   | امام محمد بن عيسيٰ الترمذي رحمة الله عليمتو فِّي ٢٧٩هـ                         | جامع الترمذي                              |
| دار السلام رياض ٢١٤٢١هـ                  | امام ابوداؤدسليمان بن اشعث سجستاني رحمة الله عليه متوفى ٢٧٦هـ                  | سنن أبي داود                              |
| دار السلام رياض ٢٦١هـ                    | امام احمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليه متوفِّي٣٠٣هـ                          | سنن النسائي                               |
| دار السلام رياض ٢٦١ هـ                   | امام محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه رحمة الله عليه متوفّي ٢٧٣هـ                | سنن ابن ماجه                              |
| دارالفكربيروت؟ ١٤١هـ                     | امام احمد بن حنيل رحمة الله عليه متوفِّي ٢٤١هـ                                 | المسنفللامام احمد بن حنيل                 |
| دارا لكتب العلمية . ١٤٢هـ                | حافظ سليمان بن احمد الطبراني رحمة الله عليه متوفَّى ٣٦٠هـ                      | المعجم الاوسط                             |
| دارالكتب العلميه ٢٣ ١٤ هـ                | الحافظ ابي بكرعبداللَّه بن محمدين عبيداين ابي دنيارحمة الله عليه منوفِّي ٢٨١هـ | موسوعة لابن ابي الدنيا                    |
| دارالكتب العلميه ١٤١٨هـ                  | امام الحافظ ابونعيم الاصفهاني رحمة الله عليه متوفّي ٢٠٠٠هـ                     | حلية الاولياء                             |
| دارالكتب العلميه د٢٤١هـ                  | امام حلال الدين السيوطي الشافعي رحمة الله عليه متوفِّي ١٩٩١هـ                  | الجامع الصغير                             |
| دارالكتب العلميه ١٩٤٩هـ                  | الامام ا بن عبد البررحمة الله عليه متوفّى ٣٦٣ هـ                               | التمهيد لابن عبدالبر                      |
| دارالمعرفة ١٤١٨ هـ                       | الامام محمد بن عبد الله الحاكم رحمة الله عليه متوفّى ٤٠٥هـ                     | المستدرك                                  |
| دارالكتب العلميه ١٤٠١ هـ                 | امام يحييٰ بن شرف النووي رحمة الله عليه متوفّي ٦٧٦هـ                           | شرح مسلم للنووي                           |
| دارالكتب العلميه ٢٢٢ هـ                  | -                                                                              | فيض القديرللمناوي                         |
| مركز اهل السنةبركات رضا                  | علامه محمد يوسف بن اسماعيل نبهاني رحمة الله عليه متوفّى ١٣٥٠هـ<br>ل            | جامع كرامات اولياء                        |
| دارالفكربيروت ١٤١٤هـ                     | علامه ملا على قارى رحمة اللّه عليه متوفّى ١٠١٤هـ                               | مرقاة المفاتيح                            |
|                                          | امام ابوالمواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوقّى ٩٧٣هـ                 | الطبقات الكبراي                           |
| مركز اهل السنة بركات                     | امام حلال الدين السيوطي الشافعي رحمة الله عليه متوفَّى ٩١١هـ                   | شرح الصدورمعبشري<br>الكتيب بلقاء الحبيب   |
| رضا۱٤۲۳هـ                                | علامه تاج الدين السبكي رحمة الله عليه متوفّي ٧٧١هـ                             | الكثيب بلفاء الحبيب طبقات الشافعية الكبرى |
| المكتبة الشاملة دارالكتب العلميه ١٤١٨ هـ | 1                                                                              | طبقات الشافعية الكبرى الرسالة القشيرية    |
| قارالكتب العلمية ١٤١٨ مـ                 | امام ابو القاسم عبدالحريم هوازك فشيرى رحمه الله عبيه مبوقي ١٠٠هـ               | الرسالة الفسيرية                          |

| 8 | خذ ومراجع وعلميه كتب |
|---|----------------------|
|   |                      |

| نوريه رضويه فيصل آباد ١٩٧٧ء                                                                                                                                                                                                                                                          | امام عبد الغني بن اسماعيل نابلسي رحمة الله عليه متوفِّي ١١٤٣هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحديقة الندية                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دارالفكربيروت، ١٤١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام ابن عساكر رحمة الله عليه متوفِّي ٧١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاريخ دمشق                                                                                                                                                                                                             |
| مكتب سلطانيه١٤١٧هـ                                                                                                                                                                                                                                                                   | فقيه عصر حضرت علامه مولاناالحاج مفتى امين مدظله العالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البرهان                                                                                                                                                                                                                |
| ضياء القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                          | سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاني رحمة الله عليه متوفَّى ٩٩١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شرح العقائد                                                                                                                                                                                                            |
| دارالفكربيروت٢٤٢٨هـ                                                                                                                                                                                                                                                                  | امام شهاب الدين احمد القسطلاني رحمة الله عليه متوفِّي ٣٣٣ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارشاد الساري                                                                                                                                                                                                           |
| دارالكتب العلميه ١٤١٩ هـ                                                                                                                                                                                                                                                             | علامه على متقى بن حسام الدين هندي رحمة الله عليه متوفِّي ٩٧٥ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كنزالعمال                                                                                                                                                                                                              |
| المكتبة الشاملة                                                                                                                                                                                                                                                                      | امام زين الدين ابوالفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين حنبلي<br>المعروف ابن رجب رحمة الله عليه متوفّي د٩٧هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فتح الباري لابن<br>رجب                                                                                                                                                                                                 |
| مركز اهل سنت بركات رضا                                                                                                                                                                                                                                                               | علامه محمد يو سف بن اسماعيل نبهاني رحمة الله عليه متوفِّي ١٣٥٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
| دارالكتب العلميه ٢ ٢ ١ ٨هـ                                                                                                                                                                                                                                                           | ابوالسَعَادَات عبدالله بن اسعديافعي رحمة الله عليه متوفِّي ٧٦٨هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روض الرياحين                                                                                                                                                                                                           |
| دارالكتب العلميه ٢٢ ١٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                            | امام اسمعيل بن محمد بن الهادي رحمة الله عليه متوفِّي ٢٦ ١ ١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كشف الخفاء                                                                                                                                                                                                             |
| كوثته پاكستان                                                                                                                                                                                                                                                                        | شيخ الاسلام ابوبكرمحمد بن احمدالسرخسي رحمة الله عليه متوفِّي . ٩٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبسوط للسرخسي                                                                                                                                                                                                        |
| داراحياء التراث العربي ٢٦١ هـ                                                                                                                                                                                                                                                        | امام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني رحمة الله عليه متوفِّي ٨٧ دهـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بدائع الصنائع                                                                                                                                                                                                          |
| دارالفكربيروت ١٤١١هـ                                                                                                                                                                                                                                                                 | ملا نظام الدين متوفِّي ١٦١١هـ وعلمائے هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفتاوي الهنديه                                                                                                                                                                                                        |
| باب المدينه، كراچي                                                                                                                                                                                                                                                                   | علامه كمال الدين بن همام رحمة اللَّه عليه متوفِّي ٨٦١ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فتح القد يرشرح الهدايه                                                                                                                                                                                                 |
| دارالمعرفة بيروت ١٤٢٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                              | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفي ٢٥٢ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رد المحتار                                                                                                                                                                                                             |
| 110 Cl                                                                                                                                                                                                                                                                               | and the state of t | t ts                                                                                                                                                                                                                   |
| كوثته پاكستان                                                                                                                                                                                                                                                                        | علامه ابو بكر بن على حداد رحمة الله عليه متوفّى ٠٠٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجوهرة النيرة                                                                                                                                                                                                         |
| دوته پا دستان<br>پشاور پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                       | علامه ابو بحر بن على حداد رحمة الله عليه متوفى ٢٥٠ هـ<br>علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الجوهرة الليرة<br>الفتاوي تنقيح الحامدية                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٦ هـ<br>علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تمرتاشي متوفّى ١٠٥ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| پشاور پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                        | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢هـ<br>علامه شمس الدين محمد ين عبدالله رحمة الله عليه تمرتاشي متوفّى ١٠٠٤هـ<br>امام فخرالدين عثمان بن على الريلمي الحنفي رحمة الله عليه متوفّى ٣٤٢هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الفتاوي تنقيح الحامدية                                                                                                                                                                                                 |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفةيروت ٢٤٦هـ<br>دارالکتب العلميه ٢٤٢هـ<br>باب المدينه کراچي                                                                                                                                                                                                 | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ<br>علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تعرتاني متوفّى ١٠٥٤ هـ<br>امام فخرالدين عثمان بن على الزيلمي الحنفى رحمة الله عليه متوفّى ٧٤٣هـ<br>علامه عالم بن العلاء الانصاري رحمة الله عليه متوفّى ٢٨٧هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفتاوي تنقيح الحامدية<br>تنويرالابصارمع رد المحتار                                                                                                                                                                    |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفة بيروت ١٤٢٠هـ<br>دارالكتب العلميه ٢٠٤١هـ<br>باب المدينه كراچي<br>مخطوطه                                                                                                                                                                                   | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٦ هـ<br>علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تعرباني متوفّى ١٠٠٤هـ<br>امام فخرالدين عثمان بن على الزيلمي الحنفي رحمة الله عليه متوفّى ٤٣٠٢هـ<br>علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفّى ٨٥٦هـ<br>ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفّى ٨٥٦هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفتاوي تنقيح الحامدية<br>تنويرالابصارمع رد المحتار<br>تبيين الحقائق                                                                                                                                                   |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفةيروت ۲۶۰هـ<br>دارالکتب العلميه ۲۶۰هـ<br>باب المدينه کراچي<br>مخطوطه                                                                                                                                                                                       | علامه مبيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه سس الدين محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شسس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه متوفّى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصبارى رحمة الله عليه متوفّى ٢٨٧هـ ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدى رحمة الله عليه متوفّى ٢٥٨هـ امام نظام الدين الشاشى رحمة الله عليه متوفّى ٢٥٨هـ امام نظام الدين الشاشى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفتاواي تنقيح الحامدية<br>تويرالابصارمع رد المحتار<br>تبيين الحقائق<br>الفتاوي التاتارخانية                                                                                                                           |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفةيروت ۲۰۰ در<br>دارالکتب العلميه ۲۰ در<br>باب المدينه کراچي<br>مخطوطه<br>مکتبهٔ المدينه<br>مکتبُ دار البصيرة مصر                                                                                                                                           | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تعرتاني متوفى ٣٠١ هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٣٨٦ هـ ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ امام نظام الدين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ علامه ابو القاسم هبة الله اين الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ علامه ابو القاسم هبة الله اين الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفتاواي تنقيع الحاملية<br>تويرالابصارمع رد المحتار<br>تبيين الحقائق<br>الفتاوى التاتارخانية<br>القنيه<br>اصول الشاشي                                                                                                  |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفةيروت ۲۰۱هد<br>دارالکتب العلميه ۲۰۱ه<br>باب المدينه کراچي<br>مخطوطه<br>مکتبه المدينه<br>مکتب دار البصيرة مصر<br>المکتبة الشامله                                                                                                                            | علامه مبيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه سبيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تعرف عنه متوفى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصارى رحمة الله عليه متوفى ٢٨٧هـ ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدى رحمة الله عليه متوفى ٨٥ ٦هـ امام نظام الدين الشاشى رحمة الله عليه متوفى ٨٥ ٦هـ علامه ابو القاسم هية الله اين الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ١٨٥ ٤هـ امام ابوالمواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ١٨٥ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفتاوى تنقيع الحامدية<br>تويرالابصارمع رد المحتار<br>تبيين الحقائق<br>الفتاوى التاتارخانية<br>القنيه<br>اصول الشاشى<br>كتاب السنه<br>العهر دالمحمدية                                                                  |
| پشاور پاکستان<br>دارالمعرفةيروت ۲۰۱هـ<br>دارالکتب العلميه ۲۰۱هـ<br>باب المدينه کراچي<br>مخطوطه<br>مکتبة المدينه<br>مکتب دار البصيرة مصر<br>المکتبة الشامله                                                                                                                           | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شمس الدين محمد بن على الزيلعي الحنفي رحمة الله عليه متوفى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصاري رحمة الله عليه متوفى ٣٨ ٨ هـ ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ امام نظام المدين الشاشي رحمة الله عليه عرفى ٨٥ ٨ علامه ابو القاسم عبة الله ابن الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ٨٥ ٨ علامه ابو المواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٤ ١٩ هـ امام ابوالمواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٩٧٣ هـ شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف سيالوي مد ظله العالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفتاوى تنقيح الحامدية تويرالإبصارهع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتار خانية القنيه الصول الشاشى المعهد دالمحمدية كوثرالخيرات                                                                                   |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة بيروت ٢٠٠ هـ دارالکتب العلميه ٢٠٠ هـ باب المدينه کراچي مخطوطه مکتب المدينه مکتب دار البصيرة مصر المکتبة الشامله ضياء القرآن ٢٠٠٢ء                                                                                                                           | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٦ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه فسس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه متوفى ٣٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٣٨٧هـ ابو رجاء مختار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٦هـ امام نظام الدين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ٨٥١ه هـ علامه ابو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ٨٥ ه. هـ امام بوالمواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٤ هـ شيخ الحديث حضرت علامه مو لانا محمد اشرف سيالوي مد ظله العالى اردو دائرة معارف اسلاميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفتاوى تنقيع الحاملية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتارخانية القنيه اصول الشاشي كتاب السنه كتاب السنه العهودالمحملية كوثرالخيرات                                                                 |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة يروت ۲۶۱هـ دارالکتب العلميه ۲۶۱هـ باب المدينه کراچی مختبة المدينه مکتب دار البصيرة مصر المکتبة الشامله ضياء القرآن ۲۰۰۲ء اردو داترة معارف اسلاميه                                                                                                           | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٦ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه نسس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تمرتاني متوفى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٨٥٦ هـ ابو رجاء معتار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ امام نظام الدين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو القاسم هبة الله اين الحسن بن متصور رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ امام بوالمواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ امام الديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف سيالوي مد ظله العالى اردود اثرة معارف اسلاميه اردود اثرة معارف اسلاميه اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٨٤٠ هـ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٨٤٠ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفتاوى تنقيع المحاملية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتارخانية الصول الشاشى الصول الشاشى كتباب السنه كوثراليخيرات اردودائرة معارف اسلاميه (فتاوئ رضوية (مخرّهه)                                   |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة بيروت ٢٠٠ هـ دارالكتب العلميه ٢٠٠ هـ باب المدينه كراچى مكتبة المدينه مكتب دار البصيرة مصر ضياء القرآن ٢٠٠٢ء الدكتبة الشامله ضياء القرآن ٢٠٠٢ء رضا فاو تذيشن                                                                                                 | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شيس الدين محمد بن عبدالله وحمد الله عليه تعربات متوفى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصارى وحمة الله عليه متوفى ٣٨٨ هـ ابو وجاء مختار بن محمود الزاهدى وحمة الله عليه متوفى ٣٥٨ هـ امام نظام المدين الشاشي وحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو القاسم عبد الله ابن الحسن بن منصور وحمة الله عليه متوفى ٨١ ٤هـ امام ابوالمواهب عبدالوهاب الشعراني وحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٤هـ شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف سيالوى مد ظله العالى شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف سيالوى مد ظله العالى اعلى حضورت امام احمد وضا محان وحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٣٤ هـ اعلى حضورت امام احمد وضا محان وحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٣٤ هـ اعلى حضورت امام احمد وضا محان وحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٣٤ هـ اعلى حضورت امام احمد وضا محان وحمة الله عليه متوفى ٨٤ ٣٤ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفتاوى تنقيع الحاملية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتارخانية القنيه الصول الشاشى كتاب السنه كتاب السنه كوثرالخيرات الرودائرة معارف اسلاميه (فتاوى رضويه (مخرّمه)                                 |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة بيروت ٢٠٠ هـ دارالمحتب العلميه ٢٠٠ هـ باب المدينه كراچى مكتبه المدينه مكتبه دار البصيرة مصر مكتبة المدينه ضياء القرآن ٢٠٠٢ء المكتبة الشامله رضا فاونديشن وردودارة معارف اسلاميه رضا فاونديشن                                                                | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥١هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥١هـ علامه نسس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه متوفى ٤٠١هـ المام فخوالدين عثمان بن على الريامي الحنفي رحمة الله عليه متوفى ٣٨٥هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٣٨٥هـ ابو رجاء معتار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٥٨٦هـ مام نظام الدين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ علامه ابو القاسم هبة الله اين الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ منتبخ المحديث عظرت علامه مولانا محمد الشرف حيالوي مد ظله العالى شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف حيالوي مد ظله العالى اردو دائرة معارف اسلاميه اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ عليه متوفى ٢٣٠هـ عليه اعظم متوفى ٢٣٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفتاوى تنقيع الحاملية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتارخانية الصول الشاشى كتاب السنه كتاب السنه كوثرالخيرات ازدودائرة معارف اسلاميه (فناوئ رضويه (مخرّحه) احكام شريعت                            |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة يروت ۲۰ ۱ هـ دارالکتب العلميه ۲۰ ۱ هـ باب المدينه کراچی مکتبة المدينه مکتب دار البصيرة مصر ضياء القرآن ۲۰۰۲ء ضياء القرآن ۲۰۰۲ء رضا فاونڈيشن رخالم مکتبة المدينه بك کارنړونئوپلشرزجهلم مکتبة المدينه مکتبة المدينه مکتبة المدينه مکتبة المدينه مکتبة المدينه | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٦ هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ هـ علامه شمس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه تمرتشى متوفى ٤٠٠ هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ مام نظام بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ ابو رجاء معتار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو القاسم هبة الله اين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو القاسم عبدالله عاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٥٨ هـ علامه ابو المواهب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٤٤ هـ ادم المواتب عبدالوهاب الشعراني رحمة الله عليه متوفى ٨٤٢ هـ اودودائرة معارف اسلاميه اودودائرة معارف اسلاميه اعلى عند متوفى ٤٣٠ هـ اعلى عظمي رحمة الله عليه متوفى ٤٣٠ هـ صدوالشريعه مفتى امجد على اعظمي رحمة الله عليه متوفى ٤٣٠ هـ صدوالشريعه مفتى امجد على اعظمي رحمة الله عليه متوفى ٤٣٠ هـ فقيه اعظم هند مفتى محمد شريف المحق رحمة الله عليه متوفى ٤٣٠ هـ فقيه اعظم هند مفتى محمد شريف المحق امحدي رحمة الله عليه متوفى ٤٢٢ هـ فقيه اعظم هند مفتى محمد شريف المحق المحدي رحمة الله عليه متوفى ٤٢٢ هـ قفيه اعظم هند مفتى محمد شريف المحق المحتوى محمة الله عليه متوفى ١٤٢١ هـ فقيه اعظم هند مفتى محمد شريف المحق المحدي رحمة الله عليه متوفى ١٤٢١ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الفتاوى تنقيع الحامدية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى الناتار بحانية القنيه الصول الشاشى العهو دالمحمدية كتاب السنه كوثرال بحرات الرودائرة معارف اسلاميه (فتاوى رضويه (مخرّجه) احكام شريعت احكام شريعت |
| پشاور پاکستان دارالمعرفة بيروت ٢٠٠ هـ دارالمعرفة بيروت ٢٠٠ هـ باب المدينه كراچى مكتبه المدينه مكتبه دار البصيرة مصر مكتبة المدينه المكتبة الشامله ضياء القرآن ٢٠٠٢ء ردودارة معارف اسلاميه رضا فاونديشن بك كارنږي ترپيلشرزجهلم مكتبة المدينه                                          | علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥١هـ علامه سيد محمد امين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥١هـ علامه نسس الدين محمد بن عبدالله رحمة الله عليه متوفى ٤٠١هـ المام فخوالدين عثمان بن على الريامي الحنفي رحمة الله عليه متوفى ٣٨٥هـ علامه عالم بن العلاء الانصباري رحمة الله عليه متوفى ٣٨٥هـ ابو رجاء معتار بن محمود الزاهدي رحمة الله عليه متوفى ٥٨٦هـ مام نظام الدين الشاشي رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ علامه ابو القاسم هبة الله اين الحسن بن منصور رحمة الله عليه متوفى ١٨٥هـ منتبخ المحديث عظرت علامه مولانا محمد الشرف حيالوي مد ظله العالى شيخ الحديث حضرت علامه مولانا محمد اشرف حيالوي مد ظله العالى اردو دائرة معارف اسلاميه اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمة الله عليه متوفى ٢٣٠هـ عليه متوفى ٢٣٠هـ عليه اعظم متوفى ٢٣٠هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفتاوى تنقيع الحاملية تويرالابصارمع رد المحتار تبيين الحقائق الفتاوى التاتارخانية الصول الشاشى المقنيه كتاب السنه كتاب السنه كوثر الخيرات الردودائرة معارف اسلاميه (فتاوئ رضويه (مخرّجه) احكام شريعت                  |





**۵۰۰۰** مأ خذ ومراجع وعلميه كتب مناه ۱۹۰۰ ما خذ ومراجع وعلميه كتب

#### مجلس المدينة العلمية كى طرف سے پیش كرده 177 کتب ورسائل مع عنقریب آنے والی 15 کتب ورسائل

العزت على معرت عليه رحمة رب العزت ا

#### اردو کتب:

1.....الملفوظ المعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصداول) (كل صفحات 250)

2.....كُرْسُ نُوتْ كَ شَرَى احكامات (كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِم فِي أَحُكَام فِرُطَاسِ الدَّرَاهِمُ) (كُل صفحات 199)

3.....فضأك وعا ( اَحْسَنُ الُوعَاءِ لِآدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدُّعَا لِأَحْسَنُ الُوعَاءِ) ( كل صفحات 326)

4.....والدين، زوجين اوراسا تذو ك حقوق (الدُحقُوق لطرُح الْعَقُوق ) (كل صفحات 125)

5....اعلى حضرت سيسوال جواب (إظلهارُ الْحَقّ الْجَلِيُ) (كل صفحات 100)

6....ايمان كى پيچان (حاشية تمهيدايمان) (كل صفحات:74)

7.... ببوت بلال ك طريق (طُرُقُ إِنْبَاتِ هلال) (كل صفحات: 63)

8....ولايت كا آسان راسته (تصور شخ) (ألَّهَا فَهُ زَهُ الْدَ اسطَهُ) ( كُلِّ صفحات: 60)

9.....شريعت وطريقت (مَقَالُ الْعُرَفَاءِ بإعُزَازِ شَرُع وَعُلَمَاءِ) (كل صفحات:57)

10....عيدين مين كلي ملناكيها؟ (وشَاحُ الْحِيدِ فِي تَحْلِيل مُعَانَقَةِ الْعِيدِ) (كل صفحات:55)

11.....حقوق العماد كسيمعاف بول (اعجب الإمداد) ( كل صفحات 47)

12.....معاثى ترقى كاراز (حاشية تشريح تدبير فلاح ونحات داصلاح) ( كل صفحات: 41)

13.....راوخداعَزْوَ حَالَ مِن خَرج كرنے كفضاكل (رَادُ القَحْطِ وَالْوَبَاءِ بدَعُوةِ الْحِيْرَانُ وَمُواسَاةِ الْفُقَرَاءِ) (كل صفحات 40)

14.....اولا د كے حقوق (مشعلة الارشاد) (كل صفحات 31)

15.....الملفو ظالمعروف بهلفوظات اعلى حضرت (حصدوم) ( كل صفحات 226)

#### عربی کتب:

20,19,18,17,16 .... جَدُّ اللهُ مُتَارِعَلَى رَدِّالُهُ حُتَارِ (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والمحامس) (كل

21 .... أَلزَّمْزَمَةُ الْقَمَريَّةِ (كُلُّ فَحَات:93) صفحات 570 483650713672

22 .... تَمُهِيدُ الْايْمَانِ . (كُلُصْخَات:77) 23 .... كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمُ (كُلْصِفْحَات:74)

25..... إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ (كُلُ صَفْحات: 60) 24..... أَجُلَى الْإِعُلَامِ (كُلُصْفِحات: 70)

27 ..... أَلْفَضُلُ الْمَوْهَبِيُ (كُلُصْفَحَات: 46) 26..... اَلا جَازَاتُ الْمَتُنَة (كُل صِفْحات:62)

#### عنقریب آنے والی کتب

1 ..... جَدُّ الْمُمْتَارِ عَلَى رَدِّ الْمُحْتَارِ (المجلدالسادس) 2 .....اولا و كم عقوق كي تفصيل (مشعلة الارشاد)



### ﴿شعبه رّاجم كتب﴾

1 ..... جَبْم مِين لي جاني والياعمال (جلداول) (الزواجرعن اقتراف الكبائر) (كل صفحات 853)

2..... جنت ين لے جانے والے اكال ( الْمَتُحَرُ الرَّابِحُ فِي تُوابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ ) (كُلُ صفحات 743)

3.....ا حياء العلوم كاخلاصه (لباب الاحياء) ( كل صفحات: 641)

4....غُوُنُ الْحِكَايَات (مترجم، حصداول) (كل صنحات 412)

5.....غُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم صدوم) (كل صفحات 413)

6 .... الدعوة الى الفكر (كل صفحات 148)

7..... تيكيون كى جزائين اور كنامون كى سزائين (فَرَةُ الْعُيُون وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحُرُونُ) (كل صفحات 138)

8...... في آقاصلَّى الله قالى عليه وآلدوسكم كروش فيسل (اَلبَ احِرُفِيُ حُكْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاحِرِ) (كل صفحات 112)

9....راومُكُم (تَعُلِينُمُ المُتَعَلِّم طَرِيقَ التَّعَلَّمُ ) (كُلُّ شَخَات 102)

10 ..... ونيات برغبتى اوراميدول كى كى (الزُّهْدُو قَصْرُ الأَمْل) (كل صفحات:85)

11 ....من اخلاق ( مَكَّار مُ الْأَعْلَاق ) (كل صفحات:74)

12 ..... بيني كونفيحت (أيُّهَا الْوَلَد) (كل صفحات:64)

13 .... شامراه اولياء (مِنْهَا جُ الْعَارِفِيْنَ) (كل صفحات:36)

14 ..... ما يَرَ عُرَّى كُن كُو عِلْ كا ... ؟ (تَمْ هِينُدُ الْفَرْشِ فِي الْحِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعَرْشِ) (كل صفحات:88)

15 ..... دكايتين اولفيحتين (الرَّوْتُ النَّفَائِق فِي الْمَوَاعِظ وَالرَّقَائِق ) (كُلُ شَخَات 649)

16 ..... واب وين (ألادَبُ فِي الدِّين) (كل صفحات: 63)

17 ..... يَكُلَى كَ وَعُوت كَ فَضَالًا ( أَلَا مُرِّ اللَّمَعُرُوف وَ نَهُي عَن الْمُنْكَى ( كُلُّ صفحات: 98 )

18..... أنووك كادر يا (بَحُرُ الدُّمُوع) (كل صفحات 300)

19 ....امام اعظم رضى الله تعالى عند كي وصيتيس (وَصَالِيَا إِمَام أَعْظَم) (كل صفحات:46)

20 .... الله والوس كي باتين (حِلْيةُ الأولياءِ وَطَبِقَاتُ الأصْفِياءِ) بهلي قبط: تذكر و خلفات راشدين (كل صفحات 217)

21 ....الله والول كي با تين (حِليّة الأوليّاء وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيّاء) ووسرى قبط: تذكره مهاجرين صحاب كرام (كل صفحات 245)

22....اللَّه والوں كى باتيں (حِلْيَةُ الْأُولِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصُفِيَاءِ) تيسري قسط: تذكره مهاجرين صحابة كرام (كل صفحات 250)

23 .... الله والوس كى باتين (حِلْيةُ الأولياءِ وَطَبقَاتُ الأَصُفِياءِ) جِوَتَى قسط: تذكره اصحاب صفه (كل صفحات 239)

24.... فيضان مزارات اولياء (كَشُفُ النُّوْر عَنُ اَصْحَابِ الْقُبُور) (كُلُ صَحَات 139)

#### عنقریب آنے والی کتب

1 ..... كتاب العلم (باب كنز العمال) 2 .....ماذا فعل الله بك بعد الموت





25..... بيرت مصطفیٰ سلی الله نتالی علیه داله دیم (کل صفحات 875) 27..... بهارشر بيت حصه ۸ (کل صفحات 206) 29..... مواخ کر بلا (کل صفحات 192) 31..... بهارشر بيت حصه ۱ (کل صفحات 169) 33..... بهارشر بيت حصه ۱ (کل صفحات 222)

35..... بهارشر بعت حصه ۱۳ ( كل صفحات: 201)

6 .... علم القرآن (كل صفحات 244)

• مأ خذ ومراجع وعلميه كتب

8....اسلامى زندگى (كل صفحات 170)

10.....اربعين حنفيه (كل صفحات 112)

12.....اخلاق الصالحين (كل صفحات: 78)

14 .....أمهات المؤمنين (كل صفحات:59)

16..... حق وباطل كافرق (كل صفحات 50)

24..... بهشت کی تنجیاں (کل صفحات 249)

26..... بهار شریعت حصه ۷ ( کل صفحات 133 )

28 .....كرامات صحابه (كل صفحات 346)

30..... بهارشر بعت حصه ٩ ( كل صفحات 218)

32..... بهارشر بعت حصه اا (كل صفحات 280)

34....نتخب حديثين (246)

#### عنقریب آنے والی کتب

3.....جوام رالحديث

2.....2 عمولات الأبرار

1..... بهارشر بعت حصه ۱۳٬۱۳۳

### ﴿شعبه اصلاحی کتب ﴾

2 ..... فيضانِ احياء العلوم (كل صفحات 325)

4 .....انفرادی کوشش (کل صفحات 200)

6 ..... تربيت إولا د ( كل صفحات 187)

8....خوف خداعز وجل (كل صفحات 160)

10.... توبكي روايات وحكايات (كل صفحات 124)

12....غوث بإكر ضى الله عنه كحالات (كل صفحات 106)

14 .... فرامين مصطفى صلى الله عليه وسلم (كل صفحات:87)

16 .... كامياب طالب علم كون؟ (كل صفحات: تقريبة 63)

18.....برنگمانی( کل صفحات:57)

20....نماز میں اقبہ ہے میائل (کل صفحات:39)

22 ..... ٿي وي اور مُو وي ( ڪل صفحات 32)

24 ..... طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات:30)

26 ....ريا كارى (كل صفحات 170)

28.....اعلى حضرت كي انفراوي كوششين ( كل صفحات:49)

1.....ضائے صدقات (کل صفحات 408)

3....رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ( کل صفحات 255)

5..... نصاب مدنى قافله (كل صفحات 196)

7....فكرمدينه (كل سفحات 164)

9.....جنت كى دوجيا بيال ( كل صفحات 152 )

11.....فيضان چېل احاديث (كل صفحات 120)

13 ..... مفتى دعوت إسلامي (كل صفحات:96)

15 ....احاديث مباركه كانوار (كل صفحات 66)

17.....آبات قرانی کے انوار (کل صفحات 62)

19..... كامياب استاذ كون؟ (كل صفحات:43)

21 .... تنگ رستی کے اسباب (کل صفحات: 33)

23.....امتحان کی تباری کیسے کریں؟ ( کل صفحات 32 )

25..... فيضان زكوة (كل صفحات 150)

27....عشر كا دكام (كل صفحات:48)

29....نوركا كھلونا (كل صفحات 32)

يينُ ش: مجلس المحينة العلمية (دُوتاملاي) ••• 138

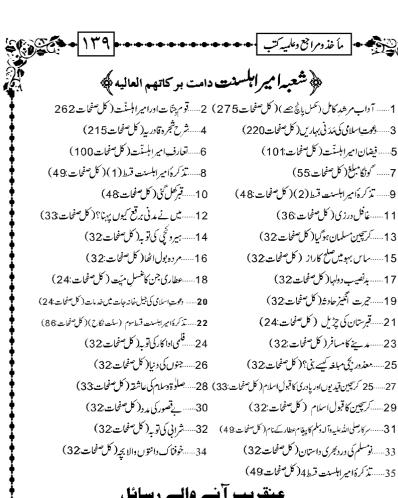

#### عنقریب آنے والے رسائل

V.C.D....2 كى مدنى بهار س قسط3 (ركشد ڈرائيوركىيےمسلمان بوا؟)

1....اعتكاف كى بهاري (قبط1)

### ﴿ شعبه مدنی مذا کراه ﴾

1.....وضو کے مارے میں وسو سے اوران کا علاج ( کل صفحات: 48)

2....مقد سنتح رات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات 48)

3..... یانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 4.... بلند آواز نے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

#### عنقريب آنے والے رسائل

2.....دعوت اسلامی اصلاح امت کی تح یک

1 ..... اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب



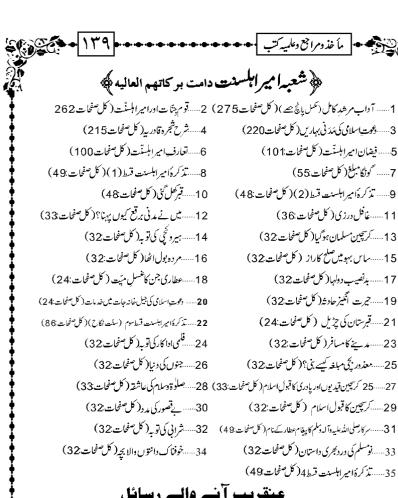

#### عنقریب آنے والے رسائل

V.C.D....2 كى مدنى بهار س قسط3 (ركشد ڈرائيوركىيےمسلمان بوا؟)

1....اعتكاف كى بهاري (قبط1)

### ﴿ شعبه مدنی مذا کراه ﴾

1.....وضو کے مارے میں وسو سے اوران کا علاج ( کل صفحات: 48)

2....مقد سنتح رات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات 48)

3..... یانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 4.... بلند آواز نے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

#### عنقريب آنے والے رسائل

2.....دعوت اسلامی اصلاح امت کی تح یک

1 ..... اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب



نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے فضائل ومسائل بیشتمل اہم تحریر

## ردر دو دردود الامربالمعروف والنهى عَن المنكر

## نیکی کی دعوت کے فضائل

فَضِيلَةُ الشَّيُخ

أَسُعَد مُحَمَّد سَعِيُد صَاغِر جَى مُدَّظِلُهُ العَالِي

يين ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام) شعبة تراجم كتب

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى



## وصاياإمام أعظم

ترجمه بنام

## امام اعظم رضى الله تعالى عندكى وصينتين

امام الأئمه، سراح الأمه امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت رضى الله تعالى عنه المُمتَوَفِّى ١٥٠هـ

بيشكش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلاي)

شعبهٔ تراجم کتب

ناثر **مکتبة المدینه باب المدینه کراچی**  صحابة كرام رِصْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينَ كَفْضَائل، أقوال اورزُ بدوتقو كاكابيان

(حلد ١)

## حِلْيَةُ الْأُولِيّاء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيّاء

## الْكُنْ أُوالول كى باتني

إمام البَعْمُ ماحر بن عبد الله أصفَها في شافعي عليه رحمة الله الكاني ٱلۡمُتَوَفِّي ٤٣٠ هـ

> ييش ش:مجلس المدينة العلمية (ووت الاي) شعبه تراجم كت

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

اخلاق وآ داب سکھانے والی ایک مختصر و جامع تحریر

## اَلَّادَبُ فِي الدِّ يُن

ترجمه بنام

## آ داب دين

مُصنِّف حُجَّةُ الاسلام المام مُحمد بن مُحمد غز الى شافعى عليه رحمة الله الكانى اَلُمُتَوَفِّني ٥٠٥هـ

پشکش: مجلس المدینة العلمیة (شعبه راجم کتب)

ناشر

مكتبةالمدينه باب المدينه كراچى

محشر کی سخت گرمی میں عرش اللی عَرَّو جَلَّ کاسابیہ یانے والے خوش نصیبوں کابیان

تَمُهينُدُالُفَرُش في الْحَصَالِ الْمُوْجِبَة لظلِّ الْعَرُش

ساية عرش كس كو ملے گا..؟

امام جلال الدين عبدالرحمن بن الى بكرسيوطي شافعي عليدهمة الله اكان المتوفيٰ ٩١١هـ

> يثركش مجلس المدينة العلميه (شعبه تراجم كتب)

> > ناشر

مكتبةالمدينه باب المدينه كراجي

نفس کی اِصلاح اورفکر آخرت کا جذبہ بڑھانے والی جامع تحریر



ترجمه بنام

## يديخ كوفسيحت

مۇلف:

حُجَّةُ الْإِسُلام حضرت سِيدُ نالِمام محمد بن محمد غزالى عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْوَالِي الْوَالِي

مُتَوُجِمِين: مدنى عكما (شعبة راهم كتب)

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ناسر مكتبة المدينه باب المدينه كراچى



# مَكَارِمُ ۗ الْآنَالَةُ لَاقَ

ترجمه بنام

## حسن أخلاق

#### مؤلِّف:

حضرت سبِّدُ نا إمام ابوقاسم سليمان بن احمط طبر انى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي ( اللهِ الْوَالِي ( ) أَلُمُتَوَفِّى ٣٦٠هـ )

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

ناشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراچى

#### ألحمة كبثاء وب الملكون والطاوة والسكام على سيند المؤسلين لكابند كاعزة بالله من المنط الزجيع بشوالله الوخلي الزميث













ٱڵڂۿۮۑڎٚۅڒٮؾؚٵڵڎڵؠؿڹۊٳڶۿڶۊٷٚۏڶڷۺٙڵڎ؋ۼؽۺؾڽٵڵۿۯۺڸڣ ڵڎٳٛڎڎػٲڠۯڲؠٵٮڎؠۻڶڟؿڟڛٵڵڿؽڿڿۺۼٳٮڎۄڶڴۣڂڣڛڟڸڡؽڿ

#### سنت کی بہاریں

الُسحُسُدُ لِلهُ عَدَادُهُ فَا تَبِيْحُ قران وسقت كي عالمكير فيرسيا يَ قريب وهوت اسماري عربيم منكِ منكِ مَدُ في احول میں بکثرت شنتیں سکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جعمرات کو فیضا اپنا بندینے، محلّہ سو دا گران پُر انی سبزی منڈی میں مغرب کی نما ز کے بعد ہونے والے سٹتوں بجرے اجہاع میں ساری رات گزارنے کی مَدّ فی التاہے ، عاشقان رمول کے مُدَدُ نی قا فکول میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور رو زانہ فکر بندینہ کے ذریعے مكرُ في انعامات كارسال يُركس است بيان كرزة مداركوج كرواني كالمعول بنا يجيز، إن شاءٌ الله عرَّاءَ بَلُ اس كي يُركت ے پاپدرسٹ بنے گاناموں سے فرت کرنے اورائیان کی افاقت کے لیے اڑھنے کا ذہن ہے گا، ہراسائی بھائی اپنانے ذہن ينائيك " مجيها في اورماري ونها كالوكول كي اصلاح كي كوشش كرنى بي-" إن شاء الله عذو بنل

ا ٹی اصلاح کے لیے شدّ فی افعالیات بھل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے شدّ فی ا قافلوں يْن سْأَوْ اللَّه عُرُون عَلَّ اللَّه عُرُون عَلَّ

ارا آن البيد من مكارات المراد عن 14045 و1203311 و2014045 من المراد المر 042-7311679 : 1 - len J. En Laboration of 041-2632625 Wid ... NINGOCK (4 TH) 19 Top 058 -37212 W - 4 10 WIND SENT ميداً باد فيقان مريداً الدان الان المان الدان 22-2620 ميداً 061-4511192 (1) - 2 (1) (1) (1) (1) (1) المان المان المان المورسين والتعلى المراس المراس الموادية

راه لينذي تفتل واو يال و كال يوك الكال رواء - فون 5553765 many property of the work you 068-5571686 Di - 10/10/20 Jedinico 4362145:01 - 15 37 1-15,000 15 - 10 تحر فينان درد وان ماز في 100000

155-4225653 (ن) - يوم المراجعة (ن) 055-4225653

مستقة المعينه فيضان مدينه عليسودا كران مراني سنري مندى إب المديث احراجي غزن:4921389-93/4126999نيم ,4125858

Email:maktaba@dawateislami.net \ www.dawateislami.net